حقانین امام حسین ،حرست

تحدیث قسطنطنیه سافهای کستانیه ترسی ترسی از ترسی ترسی از ترسی ترسید نام کتاب : حقاصیت سیدناامام حسین رمنی الله عشاور حدیث قسطنطنیه گختین

: مولانا مفتى سيرضيا مالدين تنشيندى قادرى دامت بركاتهم مناتب شخ الملقد جامعه فكاميدوقا وُتِرْ را بوالحسنات اسلامك ريسري سنتر

طع اول : رفع الأني ١٣٠٩ اله

تاليف

لقداداشاهت ﴿ تَمِن بْرَار (3000)

ليت : 25روچ

ناشر : الوالحسنات اسلا كم ريسري سنترا حيدرآياد، وكن

كمپوزنگ : ايوالبركات كمپيوترسنتر حيدرآ باد،وكن

مطيع وتشيم كارا كمتبه جامانور نمياكل جامع مسجروني

بهم الشاارطن الرحيم

تقريظ

مشراسلام معرست عارمولانامفتی میل احد داست برکاجم فی الجامد جامد نظامی

الحمد لله رب العالمين و الصاوة و السلام على ميك الالبياء و المرسلين وعلى الله الطيين و اصحاب

الاكرمين اجمعين اهابعد

اسلام میں خلافت راشدہ کے بعد الوکیت کا آ فاز ہوگیا، اس سلسلہ میں بعض لوگ بزید پلیدکوئی خلفاء میں شار کرنے کی کوشش کیے جیں اور اس کیلئے امیر المؤمنین کا لقب بھی تحریر کئے جی جبکہ ابتداء سے افل سنت و جماعت اس سے ناراض جیں اور اس کے اعمال قیمے کو نفرت کی نظر سے دیکھتے جیں ،اس کے ساتھ بزید کے جانبے والے اس قدر

غلوكر كي إن كراس كے لئے هدية قيم كے معرك سے متعلق جوروايت

آئی ہے اس کے ذریعہ بربیر کو بعثش ومغفرت یا فتد اور جنتی مثلانے کھے ہیں۔

علىمه المريم مولوى حافظ سيرفيا والدين تشيندى مساز ال علىمه المحسورة المسدوايد مساز ال علىمه المحسورة المسدوايد المساري المحل حمين كتب احاديث اوركتب تادي وميرت سى كي مهاور تابت كيام كريزيداس بشارت من شاطي وي سيد كياب في مسلمالول كيك مفيداور ايمان افروز من وعام كداند تعالى الله عليه واله العليمين على الله عليه واله العليمين على الله عليه واله العليمين

واصحابه الاكرمين وسلم عجما الالكر

شرح و يخط مفتی فلیل احد

٣٢ رصفر إكملكر ١٣٧٩ عد

77/1/2010

في الجامع جامع ذظاميه

### مخن إئے گفتی

ز برنظر كماب محاليت ميدنا المام حسين رضي الله عنداور حديث المعطنيدي محقق" من ابواب برمشمل ب، باب اول فضاكل معلق ہے ،اس باب مس قرآن کریم واحادیث شریفہ کے حوالہ سے اہل ہیت اطبيار بالخصوص أمام عالى مقام حضرت سيوناامام حسين رضي الله عندسح فضائل ومنا قب مخضرطور پر میان کئے گئے وامام عالی مقام کی حقامیت وصداقت کوداضح کیا کیااور کتاب وسنت کی روشتی میں بتلایا کیا کدالل میت اطہار ظاہر وہاخن کی یا کیڑی سے متصف میں وان سے محبت ومووت ایمان کیلئے شرط ہے ،اور ان سے بغض وعداوت ،اللہ تعالی اورا يحضيب اكرم سلى الله عليه والدوسجه وسلم سي بنعش وعداوت ركحنه کے مترادف ہے۔

بعض طلقول میں بزید کو امیر الموضین اور ارضی اللہ عنہ 'کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے کہ بزید تسطنطنیہ کے پہلے معرکہ میں اثر یک تھالہذا وہ حدیث میں فدکور بشارت کا مستحق اور مغفرت

اس کئے باب وہم میں بزید کی غدمت میں وارداحادیث وآ ثاراور تاریخی روایات میان کی سنیں اوراس کو رضی اللہ عنہ اور المدن کے در در میں کئیں۔

امرالمؤمنين كبنهكا شرى تقم بتايا كيا-

اور باب سوم بی اس بات کا تفصیلی طور پرنظی و تحقیق جائز و لہا میا کہ بیزید تشخصنید کے کونے معرکد بیں بھی سند بی شریک رہا متندکت تاریخ ومعترکت رجال کی روشی بی بحث کی گئی کہ صدیث

رہا استخدات تاری و معتبر التب رجال فی روسی شن بحث فی می که حدیث شریف بین مدینه فیصر " کے جوالفاظ وارد بین اس کی مراد ومصداق کہا ہے جتا نج بعض شارص کے قول کے مطابق اس سے مرادروم کا شہر

مس ہادر بیشر بخلافت قارد آل ۱۵ میں آئے ہوا جب کے مزید پیدا بھی اس ہوا جب کے مزید پیدا بھی اس میں مواد لیا اس سے قطنطنیہ علی مراد لیا

جائے تو چونکد بزیر پہلے فشکر میں شریک نہیں تھا اس کئے حدیث شریف میں وارد مفقرت و بشارت کا وہ ستی دیس ۔

سیح بخاری میمی مسلم ، جامع ترفدی بنن ابوداود منن الله المی مسلم ، بامع ترفدی بنن ابوداود مند الله مند الله مند الله مند الله مند الشامین ابویعلی ، مند الشامین الله مند الله م

ا بوس المستنف اين اني هيمة بشعب الايمان ، ولاكن الدوية للبين ما القح للطهر اني بمصنف اين اني هيمة بشعب الايمان ، ولاكن الدوية للبين ما القح

الكبيرللسيوطي، شرح السنة والمطالب العالية وكنزالعمال ومحكوة المعاع، زياجه المعاع عمة القاري الح الياري مرقاة المفاتح اسدالفلة بهذيب العديب الاصابة في معرفة الصحلبة وطبقات ابن سعد معرلة السحابة لالي قيم وتاريخ كالل والبداية والنهاية ، تاريخ طبري ، تاريخ الخلف و، الصواحق الحر لله ، لورالا بصار في مناقب آل بيت النبي الآاروغير وكتب حديث وكتب تاريخ وكتب دجال کے حوالہ سے متعلقہ موضوع برطلمی بحث ہدیئہ قار تمین کی جاری ہے۔ الله تعالى اسية صبيب كريم صلى الشه عليه والدومحيد وسلم اورآب كي

ال پاک واصحاب کرام کے دسیلہ سے جاری خاصوں اور کوتا ہوں کو درگز رفرمائے اس حقیر کا وش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز

فرمائے اور ہم سب کھراط ستقیم پرقائم دوائم کے۔

آمين بـجـاه سيـدناطه وينس صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين.

سيدضيا والدين فتشهندي قادر كأطرك

نائب شيخ الفقد جامعه فكاميه

رائد ایر بدالله لیذهب عنکم الرحس اهل البیت و بطهر کم تطهیرا ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ تو یکی جاہتا ہے اے ٹی کے تحر والوکر تم سے ہرتا پاکی دور قربادے اور تمہیں پاک کرکے توب متحرا کردے (سورة الاتزاب ۳۳۰)

# باب اول

ابل ببيت اطهار كى محبت وفضيلت

198

امام عالى مقام رضى الله عنه كى حقانيت كابيان

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على حييه سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين الافضلين ومن احبهم ولبعهم باحسان اجمعين الى يوم الدين

#### باب اول

ائل بیت اطہاری محبت وقضیلت اور
امام عالی مقام رضی الشرعندی حقانیت کا بیان
الشرقائی نے قرآن سجیم میں ابلیت کرام ہے محبت کا سحم قربایا
ہے: قبل لا استفاکی علیہ اجوا الا العودة فی القویی، ترجمہ
النے حبیب صلی الشرعلیہ وسلم آپ فرباد ہے ایس تم سے اس پر پھواجر
النے حبیب صلی الشرعلیہ وسلم آپ فرباد ہے ایس تم سے اس پر پھواجر
السین جا بتا ہوں بجو قرابت داروں کی محبت کے (سورہ شوری ۲۳۳)۔
اورصد یک شریف میں ہے ادبوا اولاد کے عملی ثلاث محصال

حب نبيكم وحب اهل بيته وتلاوة القران ترجمه تم الي اولادكو

تین یاتوں پرتربیت کروائے نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ، آپ کے ابلیب اطبار کی محبت اور خلاوت قرآن [الفتح الکبیرلالا مام البیوطی ، ج ایس ۵۹ ( ۳۸۷ )]۔

ارشادقداوتدى بالمسايس بدالك ليذهب عنكم المرجسس اهمل البيست ويطهركم تطهيرا ترجما يقيؤا الدتعاثي تو میں جا بتا ہے اے تی کے کمروالوکہ تم سے برنایا کی دور فرمادے او رحميس ياك كرك خوب سقراكرد ، (سورة الاجزاب ٢٣٠) اس آ بت قرآنی سے ابت ہے کہ اللہ تعالی نے الل بیت کو برحم کی قلری واعتقادی مملی واخلاتی وظاہری و بالمنی نجاستوں سے پاک وصاف طبیب وطا ہررکھا ،اس کے شان نزول کے متعلق ام المؤمنین سیدننا ام سلمہ رضی الشُّعَنها بيان قرما تي جن ام مسلسمة قالت في بيني نزلت انعا يريمه البلنه ليلهب عنكم الرجس اهل البيت قالت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فاطمة وعلى والحسن

والحسيس فقال هو لاء اهل بيتي قا لت قلت يا رسول الله

اما النا من اهل البيث؛ قال يني ان شاء الله ارواه البغواي تزجمه م المؤمنين سيدتنا مسلمه رضى لتدعمتها بيور فرماتي بين جس وقت سر کار دوی هم صلی انتده به وسلم میرے ججر وسی رون افر وزیتے اس وفت ہے بہت کریمہ تارل ہو گ ہے جبیب یا کے مسلی اللہ طبیہ وسم کے کھر والوا بیٹک اللہ تق لی میں جاتا ہے کہ بر تند کی کوتم سے دورر کھے اور تنہیں کمل یا کیر کی معا ارہ نے ۔جب بیاآ بت کر بیسارل ہو کی تو حصور كرم صلى القدعلية ومنم ب حلترت سيد و فاطمة الزبرا درشي القدعم و حضرت على مرتضى رمني القدعنه وعفرت حسن رمني لقدعمه ورحضرت حسيل رضی للد عند کو یاد فرمای ، فارحضور یا ک سلی مند علید دسم نے فرمایا سے میرے الل بیت ہیں۔ م انموسیل معترت م سفر دیتی اللہ عنہائے عوض

کیا یارسول الدستی الله عبیدوسم کیا یک الی بیت سے آئیل ہول؟ سرکار نے قرمای کیوں تیس اتم ہمی الی بیت سے ہو۔ ( و جاجہ المصابح ج

جائع ترتری شریف ش حدیث یاک ہے (حدیث تمبر ۲۷۲۲) عن این عباس رضی الله عنهما قال قال رصول

البله صبلى الله غليه وسنم جبوا الله لمايغدو كمامن تعمه واحيوني لنحب الله واحير اهل بيتي لحيي لرجم ميثا عبدالقديل عماس رمني لتدعيما برويت بورمات يل كر معترت ر سول اکرم ملی مندعدید وسلم نے رشا دفر دیا لندے محبت کیا کرو کو تکہ وہ حمین نعتوں سے مرفر زفر ماتا ہے ور مذکی محبت کی فاطر چھے سے محبت کیا کروادر میری محبت کی فاطر میرے ال بیت سے محبت کیا کرو۔ (بائع زندي شريف جهم ١١٩ بساب مساقب اهل المبيت معكوة المراح ج الراح مراح مراح و المراح و المراح ا

الدن في كالف والد مرفعل و حدان كا تقاف بيب كراس مع مقتل مع مركار معم الدن في كالف والد مرفعل و حدان كا تقاف بيب كراس معم تنظيق سي محبت كي جائ مركار معم الشريب المعم كي محبت كي حسول كيك مركار الل بيت اطبور سي حبت كي جائ -

حصور محبت کیلئے زینہ ہے ورحضور یا کے مسلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زید ہے اللہ کی محبت کے حصور کیلئے ، جوکوئی نسان قرب البی کامٹنی ہواور یارگاہ ہے دی میں یاریالی جاتا ہوتواس کے سے رست میں ہے کہ وہ حضر ست الل بیت کرام سے مجت کرے جس کے تتجد میں سے قرب مصطفی صلی القد علیہ وسلم کی ورس کا رووع مصلی القد علیہ وسلم کی ورس کا رووع مصلی القد علیہ وسلم کی ورس کا اقدال سے اسے تام یارگاہ دے اسے تام یارگاہ دے القدال سے اسے تام یارگاہ دے اسے تام یارگاہ دے القدال سے اسے تام یارگاہ دے القدال سے اسے تام یارگاہ دے اللہ میں القدال سے اسے تام یارگاہ دے اللہ میں القدال سے اسے تام یارگاہ دے اللہ میں اللہ

سش بن ماہد شریف وجا کا تر نری شریف کی دوایت ہے سركاردوعالم ملى القدعليدو روسم بدارش وفرياج والسدى نفسبي بيده لايدحل قلب رجل الايمان حتى يحبكم لله ورسوله (بامح ترك ي شريف بهاب مناقب العباس بن عبد المطلب وضي الله عسه ج٢٣ ١٨ ١٠ عديث تمبر ٣٦٩١) وطبي د واية ابن ماجة حتى يمحيهم لمعه و لقرابتهم مني (مشنابن بايش ١٣٥٠ مديث تمريم١٣ بضل العبس رمنی مقدعنه) ترجمه مشم باس دست کی جس کے قبطه قدرت میں میری جار ہے۔ کی مخص کے دل میں ایجاں واقل بی تہمیں موسكما جب تك كرووتم ( بل بيت ) سے الله دروستے رسول الله عليه والدومحيه وسلم كي خاطر حبت نـ نُر \_\_\_ سنن این مادید کی روایت شمل بیا شاظ میں جب تک کدوہ ان (والل بیت)

## ے اللہ کی فاطر اور میری قریت کی ویدے محبت نہ کرے۔

الیمان تم معہدات واحکام کے سے شرط کا درجہد کھتا ہے اور اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہیں۔ یمان کے لئے محبت الل ہیت شرط ہے۔

#### بحيث كامعياد

سركاردوع الم سلى الشعبية وسم في محبت كريكاتكم قرباي اورمعيار محبت يحبت كريكاتكم قرباي اورمعيار محبت يحب كالتريف محبت كالشيء بعمي ويصبع (سنن ابود المشريف مع مهم ١٩٩٩) محبت شان أو ندها وريبرا بناه يق هم ١٩٩٩) محبت شان أو ندها وريبرا بناه يق مهم يحبوب كي محبوب كي محبوب كي محبوب كي محبوب كي منتائل كي متعالق كولي ميب كن منتائل كي متعالق كولي ميب كن منتائل ميد الدور أولي ميب كن منتائل ميد الدور أولي ميب كن منتائل كي متعالق كولي ميب كن منتائل ميد المعرب منتائل كي متعالق كولي ميب كن منتائل ميد المدور المعرب المعرب

معیار محبت بید ہے کہوں کے اندر عیب ہوتب می عیب دکھا کی معیار محبت بید ہے کہوں کے اندر عیب ہوتب می عیب دکھا کی شدو سے اور اند سین اور اس کے جیب پاکسٹی اند عید وسلم نے جن تفوی فدر سید سے محبت ، علت وعقیدت کا تھم فر مایا بن و وات فد سید کی یا کیری وطیارت کا عدن می خودن فرمایا ہے ور ان سے جرطر ح

كرجس وعيب كأفى قراه ألى ب-

محبت فی حال فی در دی کر سے در کر وجبت سے علی جاتا ہے۔
حضور شغیع الرز اہل مسلی اللہ علیہ وسلم نے الل بہت کر م سے
جہال محبت کر نے کا حکم فر مایا دائیں گئیں اللہ بہت کر سرکینے مو دہ جشا اور پر شغا صن حال المائی میں حب العل بہتی و بھم شیعتی ( کنز العمال سے سام کر ایک کیاں شغا حت میری است کے ان شیعتی ( کنز العمال سے جو ہر سے اللہ بہت سے حجبت رکھتے ہیں۔
خوش فعیدوں کینے ہے جو ہر سے اللہ بہت سے حجبت رکھتے ہیں۔

ويلى ، كراس بيساس ١٩٧٨) ش مديث پاك يے اربحة أن لهم شعيع يوم القيامة لمكرم لدريتي والقاضي لهم حوالجهم ، والساعي لهم لي امور هم عند ما اضطروا

المينه والممحب لهم بقب ولسانه ترجمه بإرقوش تعيب بيعايل

على قيامت كان ن ك شفاعت كردنگا (١) بمر سال بيت كي تعظيم و تكريم كرتے واله (٣) ال كے اللے ن كل ضرورت كى جيزي چيش كرتے والا (٣) شرورت کے وقت ن کے امور کا بندوست کرنے و دا (سم) وردب وربان ہے اس کی محبت رکھتے والا۔ زجاجة عدي عن المن المعلى المتدارم احمد كي روايت ے عن ابن ڈر انہ قال و ہو آجدیبات الکھیڈ سمعت النبی صنبي الله عليه وصنم يقول الاس مثل اهل بيتي فيكم مثل

صدى الله عنيه وسدم يقول الان من اهل بيتى فيكم منل سفيسة سوح من ركبه بجا ومن تخلف عنها هلك رواه العسمة سوم من ركبه بجا ومن تخلف عنها هلك رواه العسمة سيرنا بوزر ففارى رشى شرار قراء ترام منى لله عبيد والم كوفرها ترام منى لله عبيد والم كوفرها ترام من مناكر بي في رشا قراء و الله يت

کرام کی مثال تم می حضرت توح علیداسد می کشتی کے با نقد ہے جوس شی سوار جواد و نجات بالی اور جواس سے چیچے رہا ہلاک ہوگیا۔ (مفکوق

المساع ج المحال معدد بايد المساع ج والمحال

### محبت المل بيت ومحابر شعاء المراسلت

حفودا كرم ملى القدعبيدوهم في حفرت ال بيت كرام منى لقد عنهم كوسفينة نحات اورسومتي كاؤر بيدقر رديا ورحصرت محابه كرام رضي التدميم كوجوايت كدرخشان متاريقر رديارش وفرمايا اصبحسابسي كالنجوم فبأيهم التدينو احتديتم ستريمه تير سامى بايت ك ورحثال متاريد بيل اقم ب شري سي جس كي محروي كروسك بدايت يالوكر (مفكوة معرفي من ١٥٥٠ مرب د العدي حاص ١٣٠٣) مرقاة المذبح شرح مقنوة امعه ع من حقرت طاعلي قاري وحمد الله الباری امام فخر مدین رازی رف شے توا ہے رقمطر از ہیں ملعق معاشر اهل انسنة بحمد الله ركبنا سقينة محية اهل البيث واهتبديننا ينجم هدى صنحاب النبي صلى البدعلية ومبلم فسرجوا السجمدة مساهوال لقينامة ودركنات الجحيم والهنداية الني مناينوجب درجنات الجنبان والتنعينم المسعقيم (حاشية جاية معاني تاكس ١٥٠ باب مناقب الليبيت

اللي صلى الله عليه وسلم ، مرقاة العقافي شاقات ١١٠) ترجمه الحدولة جم الل

منت وجی عت لقد کے تفش و کرم سے نقل بیت کرام رضی القد منم کی محبت کی کشتی بیل سواد ہیں ورصی ہے کر م رضی لفظ منم کے جاریت کے متابوں سے رہبری یا رہ آئی اور جمیں مید ہے کہ القد میں نہ وتھ کی قیامت کی جورتا کور سے ورجبتم کے طبقات سے نبیت عطافرہ سے گا المسادر ہے وال اور تعمق اللہ میں اور جمی کے طبقات سے نبیت عطافرہ سے گا المسادر ہے وال اور تعمق اللہ میں اور تی مقامت پریزو تھا نیکا۔

ایمیش در ہے وال اور تعمق اللہ میں کے واقت محبت اللہ بیت پری تو تھا نیکا۔

ایمیش در ہے وال اور تاریخ سے و لیمی کے واقت محبت اللہ بیت پر دھویہ

مستح مسلم شریف شر مدیث یا ک بیرعس دید بس او لمده قسال قسام رسنول البأنه فيبلى الله عنيه وسنهايوما فينا خطيبا يماء يد عي خب بين مكة و لمدينة فحمد لله والتي عليه ووعظ وذكر ثبرقال أما بعدا أيها ثناس بما أبا بشريوشك أن يأتيني رسول ربي فاحيب والاتارك فيكم الثقلين اولهما كتباب النبه فينه الهندى والنبور فتحدوا يتكتاب الله واستممسكواينه فمحث على كتاب لله ورغب فيدثم قال اهن بيتي أذكركم الله في اهن بيتي اذكركم الله في اهل

حفرت میدیا زیر بن رقم رضی الله عندے روایت ہے وہ قرماتے بیں حضرت رسوں الندمسی عدیہ دسم کیک روز مقدم فدر رقم میں خطیہ رش دفرہ نے کے لئے جنود گرہوئے جو مکہ محرمہ اور مدینہ منورہ کے

الله آب أ الله تعالى كالشكر بحارية تعريف مياس كى وروعظ فرمایا تشخین آر با کس و " قرت کی یادن کی چر رشاد فرمایا ماجعد اے

لوگو اینکک بش جامند بشری بش جوه گریو جول عنقریب میرید براسا کا گامىد مىرى بارگادىش مامىرى دگا درش اس كى دعوت كوقبول قرما دُرگا ،

اور میں تم میں دوفقیم ترین تعریق چوڑے جارہ ہوں ان شی ہے ایک كتاب القديم جس شل هزايت ورثور بي ماس تم الفدكي كماب كوتفام يو

اورمضوطی سے پکڑے رہو، سے بعد قرآن کریم کے بارے بی لکتین

فرمانی اورال کی هرف ترغیب در نی پاهر رشاد فر ماید ( دوسری فتحت ) الل بیت کرام ہے۔ ہل مسیل الله کی باود ، تا اور ایرے الل بیت کے یارے بیں ایش مسی اللہ کی یاور رہا ہوں میرے ال بیت کے بارے

يل (مسلم شريف ج ٢٠ مديث نبر ٨٥ ١١٠ مقلوة عما يحص ١٨

### مروج الماع جوال ١٩٨٨ ١٨٨ (١٩٨٨)

الاكوكم الله "ميرے الليت كرام كے يارے في بي حمهیں اللہ کی یا دولہ تا ہوں'' میاس سے قرمایا کہ الل ہیت کرام ہے حمیت سركارووعالم ملى القدعديد وملم كين ب ورأب ب محبت الله كے سنتے ب لبداالل بيت كرام كي محبت منه تك كالجائد و ل ب الو ن ك یارے ش اللہ سے ڈرتے رہو کہ محمد تمہاری رہان سے الکے علاق او کی نامناسب نفظ نہ نگلے ، س صدیت ٹریف کی ٹررح چس حفزت طاملی گاری رحمہ نشہ سری فریائے الله كررائب ملة لاف مقب لغار لايبعدان يكون

ول كور السجسمالة وبالاخرى ارواجه لماسيق من اهل البيت ارادباحلهمالله وبالاخرى ارواجه لماسيق من اهل البيت بطنق عليهما (مرقاة القائل ١٥٥٥) مركاردوعالم سلى الله عليدوسم كاذ كسر كسم دوم تبقره والن شي عكمت بيت كريكي مرتبد

مراد مهات الموسنين رضى للدعتهن بير-

### محابك اذيت حضودا كرم صلى الشعبيداسم كى اذيت كاباحث

سركار دوينا لم صلى الد عليه وسلم ، بل بيت كرام رضى الله عنهم ك متحلق تاكيدي علم فرهاي كه في وري ش الله ب ورق و بي اور اس کے ساتھ ساتھ معفرات محب کر مرضی منتظم کے بارے میں ہمی تاكيدي امرفره يا جيرا كدجامع ترقدي شريف اج ٢ص ٢٢٥ ابواب امناقب ش ارش دمقدس ب(مديث مير ١٤٧٧) عن عيدالمد بن معقل قال وسول الله صنى لله عنيه وسلم الله الله في اصبحايني لاتمخدوهم غرطا بعدى قمر احبهم فيحيي احبهم ومن ايغصهم فينقضى بقصهم ومن اذاهم فقد أذالي ومن ادني فقدادي الله ومن ادي الله يوشك ان يخذه ال ترجمه حطرت عبدالله بن معقل منى الله عند مدوايت بآب في فرمایا کدرسول انتصلی مقد علیدوسم نے رشاوقر مایا میرے سی باکے یا رہے بھی القدے ڈ رہنے رہوء القدے ڈ رہنے رہوء میرے بعد انجیل ہدف طامت نہ بناؤ، کئی جس کس نے ان ہے محبت کی توبالیقیں اس نے

میری محبت کی خاطر ن سے محبت کی ہے ورجس کسی نے ن سے بقط

رکھا تواس نے مجھ سے بختل کی بناہ پر ان سے بختل رکھ ہے اور جس کمی ہے ان کے اور جس کمی ہے ان کو ڈیٹ دی ہے اور جس نے مجھ کو اڈیٹ دی ہے اور جس نے مشکو کا ذیت دی ہے ور جس نے مشکو کا ذیت دی ہے ور جس نے مشکو اڈیٹ دی ہے در جس نے مشکو اڈیٹ دی ہے در جس نے مشکو اڈیٹ دی تاریخ

### قرآن والربيت عدابطكم بتكرهان

حضور اکرم صلی مقد همید اسم نے الی بیت کردم سے تعلق و بیتی کودم علی و مشد ست سے حفاظت کا ذریع قرار دیا جو ان حضرات سے وابست ہوجاتا ہے وہ بہمی گراد تیس ہوتا تو فور کرنا چاہئے ایک وہ نموں قد سید سے راہ روی دونیا طبی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ العیاد باللہ

چنائی جید الوادر کے وقع پر جہاں مرکار اور مصلی القد علیہ وسم ہے ساری و الله علیہ القد علیہ وسم سے ساری و نی کا علال فرمایا و میں قرآن کر مے اور حضرات الل بیت کر مے و سکل کا تظم فرمایا جن سے العلق غلائی اجری سعادتوں کا قراید ہے ور بے وی وجرفہ کی وجرفہ ہی

اور بداعتقادی و کرای ہے جئے سے مضبوط علمہ ہے۔

سنن يهي وجامع تر فدي شريف كي رويت ب عس جسابسو الدل رأيت رسنول البلبه صندي عبيه ومنتم في حجته يوم عبرفاتو هبوعلي باقته القصواء يخطب فسمعته يقول أياايها المناس (انبي تركت فيكم مان عجدتم به لرتصلو الكتاب المله وعتوتي اهل بيني" ترجم حطرت سيديا جابروشي الله عشربيان فرماتے ہیں میں نے رسوں کرم ملی مقد علیہ وسم کو ہجة بوداع کے موقع یر عرفات شن ویک که آب یک مبارک وننی قصواه برجلوه کر بین او رخطاب قرمارے میں میں ہے کہا کو ماتے ہوئے ما " ہے لوگو ا وظال میں تم کودو فقیم فعیش دے کر حاربا ہول جب تک تم کہیں تھا ہے رہو کے برگز کراہ سہو کے وہ کتاب مقداور میری عترت الل بیت ہیں ۴۰ ـ (ترزی شریف ج ۴۰ ۱۹ ـ حدیث تمبر ۱۸ ۲۳)

۔ (سریری سریف ج س اوال عدیت بسر ہوائے۔) بہال میہ بات قائل فور ہے کے سرکاروہ عام سلی لشد علیہ وسلم کے ارش دمبارک کے مطابق بل ہیت کرام شرائی ہے ، پی نے والے ہوئے جن سے وابستہ ہوئے وارد غلار و پرنیس بوسکیا تو کیا ال یا کباز ومقدس بستیوں کے متعلق غلا یا تھی مفسوب کرنا یان پرونیا داری کا الزام لگانا یا

الحے کے محاقد م کوسیای قد م کھنا درست ہوسکتا ہے؟ جبکہ اللہ تق فی في النيخ كارم مهادك على كل يركيز كي كم معالل المالله ليدهب عمكم الرجمس اهن البيت ويظهركم تطهيره ترجمہ یقیناً اللہ تعالی تو بھی جوہتا ہے ہے کی کے تھرو موکدتم سے ہر نایا ک دور قرمادے و مجھیں پاک کرکے خوب مقراكرد ب(سورة رح ب ٢٠٠٠) در جنك التي حضور باك ملى لله طيستة وعاقرنا فيالنهم هؤلاء اهل بيتي فاشعب عبهم الرجس وطهوهم تطهيوا ترجمه أأاب تقاليمرت للبيت يزباتوان س رجس وکندگی کودورقر ما اوراتبیش تمل یا کیرگ عطافر ما" (تر مذی شریف و ج اعلى 11 عديث فير 119)

#### الام عالى مقام رضى الشرعن كي فقانيت وصداقت

کولوگ بینظریدر کھتے ہیں کے حضرت سید الشہد او امام عالی مقام مام حسین رضی مقد عند کا کرجہ تشریف ہے جانا اور آپ کی شہوت عظمی تعود بالقد سیاک ورحسوں قتد رکھے لڑی جائے والی جنگ ہے ا

امت کے افراد کو معرا یا کر بار کے دانت مام حسین رمنی القدعند کی تا کمیر ولعرت كرئے كے سے محم فر مياء كيا كوكى مدحب بيال بد كہنے كى جرات كرسكاب كرحمور عليدالعماوة سوم في حب منعب ورونياطلي من مكى كى مدوكر في ك في ما يامو؟ عيد وبالله جیرا که کنزاهمان شریعه ج<sup>۱۱</sup> سام ۱ ش حدیث یاک

ے(مدیث<sup>ائیرا۲۲</sup>) ن بسنی هذا بنعنسی الحسین ، یاتشل بأرض من (أرض)العراق يقال لها كربلاء المن شهد ذنك منهنم فطيسطسره والبغوى وابن السكن والباوردي وايس منده وايس عسناكسر عن النسس يس الحارث ين عسب ترجمہ یقینا میراب بنا ہی حسین رشی تشرعزال کے یک علاقہ

عمل شہید کیا جائے گاتو فر و مت عمل سے جو س وقت موجود ہوا ہے

جارتهے كران كي العرات وجرايت شك كفر الوجائے۔ مام عان مقام رضی القد عنه و کس طرح و نیائے نایا کد اوا فقد اورک طلب ہوسکتی ہے جبکہ سے بی کے عرائے سے ساری خلقت کول مدوورج ، تقوی ویر جیز گاری اور قناعت کی دوست فی بر سید الشهد ا در منی الله

عنہ کواس و نیائے فانی کی تس طرح طمع ہونگتی ہے جبکہ آپ سے سامنے حضورا كرمهنى التدعليدوهم كالرشادم ركب عدو هنسع مسوط في المجمة خير من الدنيا ومافيها ترجمه كماكوز برابر يشتاكي كمردينا اورائ کی ساری چیروں سے بہتر ہے۔ ( بخاری شریف باب وجاو فی صفة الجرية حديث فمبر ٢٠٠٥) جس جنت شل ايك ميا بك بر بر ميكه ديناوما فيها ے ابتر ہے، آپ توای جت ش رہے واسے جو نوں کے سردار ایل جيراكرها مع ترتدي شريف كراه يت بهالحسن والحسين سيد ا شهاب اهل المجنة ترجمه حس وحسين جنتي جوانول كرمردار جل .. (جامع ترفدی شریف ن ۴س ۱۲۵ مدیث فمبر ۴۷۵۰)

روبا عرف المراب المست ا

حرام کرد و چیزوں کو طلاں مجھنے واں ورمیری کی مل یاک سے متعلق ان جيزوں كوهدال مجحة وار حبيل القد حال عرام مركبات العنى ع كى ب ومتی و بے لوقیری کرنے ور (پہلی شعب ارتحال احدیث غير ١٨٥٠ مكلوة عماع ويا الرام) ال عطاير بكرالي بيت كرام كى برحتى موجب بعث ابدرت ب. ا جا مع تر فرى شريف ش مديث ياك سر حدالتنبي سلعى البائنات دخيليات عبني الإستيمة وهي يبكني فقيبت ماييكيكا اللت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعلي في المنام وعني وأسه ولجيته التراب القلت ما لك يه رصول المله اقبال شهدت لتن الحسين انفا الرحم راوي حدیث کہتے ہیں کہ معفرت مھی رضی مندعت نے بیاں کرتے ہوئے کی کہ بٹس معرت م انہامتین مرسلمہ رضی انتدعها کی خدمت بیل حاضر ہوئیں جبکہ وہ رور ای تھیں ہی نے عرض کیا ہے ہے رونے کا سب کیا ہے تو معرت اس سمدر من الدعن نے فرایا میں نے خواب و یکھا" حضور کرم ملی مقدعلیہ دسم کے سر لوراور بیش اقدی برغبارہے" عرض کرنے برقرماید میں میمی الاستیس کی جائے ہیں دہ میں موجود رہا (جامع تریدی شریف نے جس ۴ مدیث تبرا ۱۳۵۰) معرکہ کرید میں جسور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف سے جاتا الاستین رشی اللہ عسہ کی مقاضیہ وصد اللہ کی تشاریف ہے۔

# حسنين كريمين رضى الدختماكا يوسندوار بحي بلتى ي

كدث شير نام والمائم فيراني (موبود ٢٧٠هـ متوفی ۱۳۷۰ مراجمة القديميات بمجم وسويس الي سركرما تد حصرت حبداللہ بن مہاس رسی اللہ فتی ہے روایت کی ہے واور علامہ علی متلقی ہندی (منوفی ۵ کا میر) نے کنز اسمال جید ساامی ۱۰۴۰ اس ۱۰۴۰ مار و این عساكر كے حوالدے بياں كيا ہے ، المضر في كي سجم وسلا حديث تمير ٢٩٢٩ ڪ مديث تريف کاعر في مش وكر يا جار ۾ ۽ عسس ايسين عيناس قبال صندي رمسول النفه صبلني عليه ومندم صلاة العصبراء فلماكان في الرابعة غيل الحسن والحسين حتى وكباعلي ظهر رسول النه صني النه عليه وسلم ، فوضعهما

بيس يدينه واقبل انحسن فحمل رسول الله صني الله عليه

ومسلم النحسس عبلني عاتقه الأيمس والحميس على عاتقه الأيسوا البوقال أيها لناس الااخبركم يخيرالناس جدأ وجلنقاه الاأخيركم ينخيرانناس عمأوعماته ألااخيركم ينخيبر الساس خالا وخالة الاوخيركم يخير الناس أباواهأا هنمنا التحسن والحسين حلحما رسول الله صلي الله عليه ومسليما وحدتهما خديجة بست حويلداء واعهما فاطملابنت رسول النبه صلى البيه عيه وسنم وأبوهما على بن ابي طالب وعمهما جعرين بي فدلب وعمتهما أم هاني بنت ابي طالب وخالهما القامع ابن رسول انله وخالاتهما زيسب ورقية وام كلثوم وينات رسول الله صنى الله عليه ومسلم جندهما في البجنة وأيوهما في الجنة وجدتهما في البجنة وامهما وعمهما وعمتهما في الجلة وعالاتهما في النجنة وخالهمافي لجنةوهما في انجنة واختهما في الجنة ر (مجتم اوسط طبرانی احدیث تبر ۱۳۳۱ دور کثر العمال ج ۱۳۳ ص ١٠١٧/١٠١) عن يُركوروريث شريق شروعي احبهما في المجنة

کے مفاظ مجھی معقول ہیں۔

ترجمه سيدنا عبدالله بن عباس منى للدعني سے روايت ب حضرت رمول الشملي مقدعديد وسلم في تما وعصر يزهي اجب آپ چوهي ركعت بيل مقصص اور حسين رمنى المدحها عاضر سنة يهال تك كرحنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت نور برسوں ہوگئے آپ نے ن کواسیخ ساہتے بھا یا حضرت حسن متی اللہ عن کے بی مصحفورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حس رضی اللہ صد کو ہے وا کمیں شان افتدس پر اور حصرت حسين رضي القدعندكو بالميس شانته قلدت بر الله سي مجمر رشاد قرباي السيالوكو! كياش حميس بتلائل ووكون إلى حى كانتاء الى سريده لم يابتر جیں؟ کیا علی حمیل مثل ان وہ کون جی حن کے بچی اور چو فی سب کے بتی اور پھوٹی ہے بہتر میں ؟ کیا شرحہیں بتل ڈس وہ کو ن میں جن کے ما موں اور خالد سب کے ماموں و رجان سے بہتر ہیں؟ کیا جس صبیل سنوا ووحسن ورحسين رضى التدعنهما أيراءان كاناتا جان التدكر رسول ملى الله عليه وسمم إن ورنا في جار خديجه بنت خو يد ( رمني لله عنها) بين،

ان کی واندہ فاطمہ ( رمنی اللہ عب ) بنت رسوں للمسلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، ان کے والد علی بن ابوط میا (منی تقدمیہ) ہیں ، ال کے پیج جعفر بن ابوط اب (رضی الله عنه ) بین ،ان کی پیر کی ام بانی بنت ابوط اب (رضی الله عنها) بیں وات کے مامور قاسم بن رموں الله صلی لله علیہ وسلم بیل ان کی خال کمیں رہنے ارتقی مندعنیا) رقیہ (رتنی انتدعنہا)اورام کلثوم (رمتی التدعم) منات رسول التدمل مندعد وسلم بیر، س کے ناماجات جنت بی بی و ب کے والد جست بی بین وسی بانی بانی جنت بی ہ ن کی والدہ جنت میں میں مان کے چھے حنت میں میں مان کی میمو فی جنت بيل هيل وان كي خاء كي جنت بيل جي و 19حود جنت عل جيل اور الکی مین حت ش میں۔ (مجم اوسطیر کی معدیث نمبر ۹۹۳۹)اور جو بھی ان دونوں سے محت رکھ ود صحی ہے ( کتر اعمال ج ۱۳ ص

(10/7)104

#### فضائل سيدنا اوم حسين رمنى الشاعنه -

#### ولادت إسعادت كى بشارت

حقورا کرم سلی مشته وسم کی چی جان صاحبے ایک فکر ایکینر خواب دیکھا اور حضور منٹی للدعلیہ وہ رومحبہ وسلم کی خدمت قدس بیس حاضر ہوكر موض كيس تو سركار ووعا مرصلى الله عليد وسلم في اسكى فرحت آ فری تعبیر بیان فرمانی اور مام عال مقام کی ورادت کی بشارت وی جيره كراه م يمكل كي د إكر الهوة تين شكور بيد عس ام المفصل بست البحارث انها دخلت على رسول النه صلى الله عنيه وسلم فلقالت ينارضول الله الي رأيت حلما منكرا الليلة اقال ما هـو الله الله شديد،قال و ما هو اقالت رأيت كان قطعة من جسندك قطعت ووطعت في حجري فقال رسول الله صنفى البنه عييه وسنم وأيت خيره اللد فاطمة أن شاه الله غيلامايكون في حجركب،فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال رسول الله صدي الله عليه وسلم الدخلت

يومنا عمني رصول البلية صنى لله عنيه وسنم فوضعته في

حجره لم كانت منى لتعاقة فادا عينا رسول الله صلى الله عليه عديمة وسعم تهريقان المناموع، قانت فقلت يابي الله بابي الست وامنى مالكت قال الذي جبريل عديه السلام فاخبرني ان امنى سنقتل ابنى هذا فقدت هذا القال نعم واتابي بتربة من تربته حمراء رواه البيهقي في دلائل البوة

ترجمه حضرت ماعشل بنت حارث ومنى التدعنها مال فرماتي يل كروه مركار دوما م منى الله عليه ومهم كي ماركاء الذك بين حاضر جوكر عرض کیس بارسول الدمسنی الته عدیہ وسلم النش نے سے جارات ایک خوف ناک خواب دیکھاہے مسرکا رہے ارش دفرہا ہے "پ نے کیا خواب دیکھا؟ عُرِشَ كَرِے لَكِيلِ وہ بہت مَي قَمْرِ كا يا صف ہے ، آپ نے ارشادفر مايا وو كي ہے؟ موض كرنے كيس ميں ، ويكھ "محويات ك جدد طهرت اليك ككر كاث ديا كيا اورميرك كودش ركدويا كنيا" حضورا كرم صلى للد عديدوسكم في وشادقره ياغم في بهت اليحاخواب ويكها بيء مثاش والله فاطمه رضى القدعنب كوصاحمز دے تو مد ہوتنے اوروہ سم كي كود ميں آسميكے

چناني بيابى بوا دعترت فاطمدرضي القدعنها كوحضرت الام حسين رمني اللد

عنہ تو مد ہوئے اور وہ میری کووجس کے جیس کے حضور کرم صلی اللہ علیہ ومعم نے بشارت دی تھی ، پھر کیک روز ہیں حضور یا کے صلی الشدعاب وسلم کی خدمت بابركت على حاصر بهولَ اورحعرت حسين رمني لقدعته كوسي كي خدمت بابرکت بیل بیش کیا پیمر سے بعد کیا دیکھتی ہوں کے سرکارووعا م ملی اللہ علیہ اسم کے چھی ال قدار اللہ رہیں ، بیاد کیا کریش نے موض کیا یارسور النفسلی انته علیه اسم میرے و ب و ب سے برقر بال الحکم وی كالبساكية بالمحضورا كرمضي التدهيدوهم سنة ادش وفرمايا جبرتك عليه السوم نے میری خدمت میں عاصر ہو کر عرض کیا حنقریب میری مت ك وكفاؤك يراسان ين وشهيد كريك على في الأل كيا مركاركياوه اس شنراد ے کوشہد کرینگے ؟ مرکاردوعا مسلی مندعدید اسم نے ارشادفر مایا ہاں ااور جبر نکل این علیہ سلام نے س مقام کی سرخ منی میری خدمت یں پیش کی۔ ( وراكل النوة الليستى حديث بمبر٥٠٥، مفكوة مصابح ج عام ٥٥٠٠، زجاجة اعصائع ح فاص ١١٥٨ ١١٨٨ إب مناقب الل بيت الني معلى الله عليدوملم) حطرت ام الفعس منى مندعها كي حديث ياك على معترت ا پام حسین رضی الله عند کی ورا درت میارک کی بھی بیشارت ہے اس کے ساتھ ماتھ مرکار دوی مصلی القد علیہ واردسلم کی قیب و نی کی شان مجمی آفكار بكرآب القدكي مصاب والرسك باليف على أياب جائة إلى يهورةُلقمان كي خير يت ويستسمسم مستافسي الاوحسام (سورة لقمان \_ ١٨٠٠) مين جود كر باس من دواتي عم بوهمرف التدهيم ونبيركي مغت ب چنا ي حصوراكرم مني لقد عليه وسلم في عطاله خد وندی سے شصرف وار دے میارک کی بٹنا دے دی پلکھس کا تعین ہمی غرماه بإرشاد فرمايا أغلاما أستركا توليد بوكا وبيزييا محيافر ماديا كهوه معفرت ام الغش رصى لقد عمها كى كود ش منتظم.

ولاوت مبارك. حضرت ومحسن رضى الدعد كى دروت وسودت كه پچاس ول بعد حضرت الاسمين رضى الدعد عشكم مادر مهربال بش جلود كرجوسة آب كى دروت وسعادت روز مرشنيدة شعبان المعظم الهماء ه ينظيب يكى جوكى والماد لمنحم حسس ليسال خلول عن شعبال استقاروسع عن الهدجوة (معرفة السحبة درلي هم ماصحاتي، باب الحاء

### من سمدهن)

القاب مبادك ادم عالى مقامسيد الشهد المحتفرت سيدا الدم حسين رضى الله عندكي كتيت بوعبد للدب ور لقاب مدادكه و يحادث رسور سفى للد عنيدوسم ومبيد شاب الل الحنة و مرشيد والطيب والركي والسيد و لهورك

- 43

عمرے سیرو سیند رق اللہ عمبار میں عمرے سیرو فاسمہ دی اللہ عمر بین (تورالا بصارتی مناقب اس بیت نبی گھارس اللعوا مدیمی موبود ۱۳۵۰ھ)

### حسن ومسين جنتي ام

حضور و كرم صلى الدعايد وسلم في سراتوي وان كي كا نام مبارك

حين رشي الشخررك، عن عنى رضى الله عنه اله سمى ابله الاكبر حسومة وسمى حسيماً جعفراً باسم عمه، فسماهما وسول الله صنى الله عليه وسنم حسناً وحسيماً (مجم كيرفيرال دهديث ترس الله)

حظرت سیدہ علی مرتشی رضی مقد صد سے روایت ہے کہ آپ نے اسپیزیز سے شہراد سے سیدنا حسن رضی مقد عند کا نام میں رک جمز واور سید ناحسین رضی اللہ عند کا نام ان کے بچے جعطر کے نام پر رکھا ، پھر حضور کرم صلی اللہ عدید وسم سے ال کا نام حسن و حسین رضی مذہبی رکھا ۔

سلی اندعیدوسم بال کانام سن ورحین رشی ندهنما رکھا۔ حسن اورحین بردونوں نام ال جت کا امام سے این ورال املام عرب سے برونوں نام شررکے۔عدامہ ان چرکی یتی رحمۃ اللہ عدید معوامق الحر قیاس کا میں رویت ورج کی ہوا خوج این سعد عن عمر ان یں سلیمان قال الحسس و الحسین اسمان

من استماء اهن النجنة ماسمت العرب يهما في الجاهلية

(الصواعق أثحر قريم هذا لبس البسر المسد التعساب م تداويخ المخلفاء

جنب معزات حستين ترجيمن عي جدجنا وتعيجا الصلوقة والسوام كي ول دست ہوئی تو ہی سمر صلی الشرعليدو سد سلم نے ان دوتوں کے كان ميں اد س کی جیرا کردوارت سے عس یسی واقعے رضمی الله عند ال البيني صندي النبية عيينة والبه وسلم أدان في أذن الحسن والتحسيس عنيهما لسلام حين ولدا \_( مجمَّمْ إلَّى مديث غيرا ۱۲ ـ ۱۵۱۵)

ورحضور بالمسلى مقدعلياتهم في خطرت حس رمني القدعن اور حفرت حسين رضى الشروندكا مخيفة فروي عس بس عبداص وحبى المله عيهما أن رسول للدعية وسنوعق عن الحسن والحسين كبشها كبشها سيدناعير لقدال الرمني القدفتي سيدوانت ب حضرت رسوس لقصلي التدعلبيه وسلم في حضر مت حسن وحسين رضي التدعيم کے عقیقہ یس یک ایک ونہ ذرع فرمایا۔ (ابوداؤور کاب الفحاياج إسماله سنن يبتل حديث نمبره ١٩٠٠ . طيراني حديث

### نمبر۲۲۱۱ ایم ۱۵۰۳ ۲۵۰۳ ( ۲۵۰۳

### معزات حسيس كريمين دخى الشاحى جشت كى زيمنت

الم طير تي كرجهم الصد و ركتر العمال بش روايت بي لمما استقراه ل الجنة في لجنة قالت الجنة يارب ا أليس

وعملتني أن تريسي بركنين من ركامك؟ قال ألم أرينك بالتحسن والتحميس، فيماسب الحنة ميسا كما يميس

المسعب و و س ترجمہ جب جنتی حصر ت جنت بیس سکونت پذیر ہو گئے لؤ جنت معروضہ کر کی بروروگار سرر و کرم کی لوے وعد ونہیں فرمانو کہ تو وو

۔ سے رو میں میں پر دوروں اور استان میں استان میں استان میں استان کی میں نے اور کا ان سے مجھے آراستان مایکا ؟ آور سے استان کی میں نے سے حسن وحسین رہنی اللہ عنہ استان کی استان کی اللہ عنہ اللہ اللہ کی اللہ کی

ہے اور میں وہ اس میں ہائے کریں میں ایوں وہ میں اس میں طرح لخر و تازکرنے کے گی۔ (میٹھ وسط طبر فی معدیث مسر ۱۳۳۳۔ کنر الس ل جہائیں ہے )

المام عال مقام سيد بعشبد عاحظرت مام حسين رضي القدعند كي

 دوعالم صلى الله عليه كي وهيتي صاحبر وي يسيدة نساء بل الجنة سيده بتول ز ہراء رمنی اللہ عتب کے بارہ وں جی وحصور کرم ملی للہ علیہ وسلم نے آپ کی دائی نسبت اور کون قربت کون برکرتے ہوئے بیون فرہ یا حسيس هندي واما من حسين حسين بحدث مين اورش حسين ب מט (דעט שרת אוז) حسنين كرجين دخى الشاحب كي محبت بحيو بيت خد، وندى كي طها تت سامدیں دید دفنی تشاعیمات مراک حدیث شریف بی حضور اكرم صلى الله عليه وسلم في حسيس كريمين منى الدعنيا سي متعلق ارثادأرباي فقال هذان ابناي وابنا ينتي اللهم ابي احبهما

اس کوانامجوب بناے جس نے حسین بنی القدعند سے محبت رکھے۔ (جائع ترقدی ج مص ۱۹۸۸)

حضورا کرم سی الدسیدوسم نے مام حسین رضی الدسر کوا پی کود میارک بیل بی اور آپ سے لیوں کو پوسردے کروعا وقر بائی السعید م انبی احید فاحید و احب میں یعجید انبی بیل بن سے محبت رکھتا ہوں آتو ان سے محبت رکھ اور چو بن سے محبت رکھے کی کوا پنامجوب بنا نے۔ (جامع تر فری نے ماس ۱۹۹)

موقوف قرمادی که جامع ترندی شریعت سنون اودا قاش بغیب بسنون شیاقی

جیرا کہ جائے تر تری شریع سفن بوداؤاشریف ہفن شاقی شریف ش صدیت میادک ہے حدث سے عبدالله بن بریدة قال سمعت ابنی بریدة یقول "کان رسول الله صلی الله علیه

سمعت ابنى بريده يغول " كان رسول الله صلى الله عليه ومسلم ينخطينا اذجاء الحسن و الحسين عنيهماقعيصان

احتمران، يعشيان ويعثران قبرن رسول الله صلى الله عليه وصلم من التعنيار فتحتمهما ووضعهما بين يديه ثم قال

صندق البله"امما اموالكم واولادكم فتنة "تظرت الي هدين الصبييس يسمشينان وينعفران فلم عبير حتى قطعت حديثي و و فدهنه بده از جمد حضرت محبر للدين بريد ورضي القدمن فره سن بيل كرانبور في حفرت الديريدا منى متدعنه كوفروق بوع ت" مبيب اكرم صلى الله عديدوا \_وسلم بمعلى خطيدارش افرمار ب تقع كدهستين تریمین رضی القد طنها سرح احدی و رقیعی مهارک دیب تن کیج لزكمز ات بوسطائر ب من قرق حضرت دمول كرمصلي القدعلية وسلم منبر شریف سے کیج تشریف مائے مام حسن وال محسین رضی للد حتما کو کود یں فعان پھر(منبرمقدن پر رویق فروز ہوکر )ارشاد فرمایا مشدق کی نے كى قروليا " تمهار سے ور اورتمهارى وروكيد احتى ن ب اليم في ان دولوں چھر کو دیکھ سنجل سنجل کر بہتے ہوئے آ رہے تھاڑ کھڑا رہے تے جھ سے مرز ہور کا یہ فک کہ ش نے سے خطبہ کوموقوف کرکے انیں افدار ہے (یا مع ترفدی شریف جہابواب المناقب م ٢١٨ حديث قبر ٤٠ ٢٥ سن ابود ود كتب الصنوة حديث تمير ٩٣٥ رستن تسائل كآب مجمعة حديث فمير ١٣٩٧ زجاجة المعاجع

#### جهر ۱۳۳۶)

## حسنس كرميمين رضي الشاحهما كاوجود وجودمرا بإدين وتربيت

ال عدید مبارک ہے جیب پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے شہرادوں کی قدرد منزمت اور ان سے اپ کال قلی تعلق کو وادیکاف

کردیا کہ بھی میں شرادوں کے زمین پر کرجانے کا گفت اختال بھی حبیب پاکسٹی نشد میدو روسم کے نے تا گواری طرم ارک ہے۔

حضورا کرم صلی اندهایدو بروسم به کرمرانو ری ی عبار امر مادی کرشیراوون کی حاطر خطیه کوموقوف قرار یامنیرشر بیف سے منتج تشریف

ا کرائیس اٹھالیا، ایت اس مل مراک کور بعد دور روش کی طرح

ن مرا دین اعلی ایس بی این می سرد می دوروی و سرب المردین اثر بیت به کونکدو غوی مر

کیے خطبہ موقوف نیس کی جاسکتا، پاد منبر شریف یے قیام فر ماہوکرال کے چلنے کی حسیس ادا ذک کا ذکر مہارک کرتے ہوئے میدامر بھی و ضح فرماد یا

کمان کی ہر ہر داءدین وشریعت ہے

الاس عال مقاس کی حبیب یا کے مسلی انتدعایہ وسم سے کما ری قربت کی بیشال کہ سمجور وشک آپ سے روئے سے حضور یا کے مسلی انتدعایہ

وَمُلْمُ وَتَطْيِفُ بُولَى ،عَس رينديس بني ريادة قال خوج رسول الله صندى الله عليه وسلم من بيت عائشة فعرعني بيت فاطمة فسمع حسينا يبكي فقال السرتعلمي الربكاء فايؤديني ازير بن ابی زیادہ رمنی القد تعاتی عشہ ہے رویت ہے معترت رسول القد ملی عليدالهم ام موشين عا فشرضي ملاعبها في جمرة مهارك سے بابرتشريف ل نے اور حضرت فاطمہ رمنی مشاعمی کے دوائت خانہ سے گذر ہوا مام حسین رمنی ائند همه کی رو ہے کی آواز کی تو رشا وقر مایا منی کیا آپ کومعلوم نہیں! ن کارونا مھے تکلیف دیتا ہے۔ راور ، بصارتی مناقب ال ہیت اللِّي الوَّارِصِ ٢٠٠١ ) بيجين هي ماسرحسين رمني نقد عنه كارونا حبيب ياك صلی اللہ طبید وسلم کی اقریت کا ہا حث ہے تو غور کرنا جا ہے کہ جنہوں ئے معرك كريل ميں عام عالى مقام ير مقام كى التب كروى وآپ كے علقوم مقدل کو عامان کا کیا،آپ کے تن نارٹین پر محورے دوڑا ہے ،دیکراٹل ہیت کر م وجا ٹارین انام کو ہے بٹاہ ٹکا کیا۔ پہونی کر البيل شهيدكيا جير ماه كے شميرخو رعى اصفر منى القد عنه كو بجائے ياتى جيش کرنے کے تیرچا کرہے در دی ہے شہید کر ڈان ن بدبختول کے ظامانہ

ومهج شهر كات اورا ندو ووتاك و قعات ست حبيب ياك منكي الشرعليد و روحهم کے خاطر عاطر وکس فقد وسیف جوئی جوگی ،کیا بداید ورسانی صلی جا کیگرا مرکز کیک تفاقع کی ارش دائر ، تاہے ان السلامین باؤ دون البلية وراصوليه لجنهيم البيية في اندنيا والاخرة واعذلهم عبدا بالمهيدا الرحمة وفك جولاك الدانق في اورس كرم صي الله عليه وسلم كوتكليف ويسيخ تين بن يرونيا وسخرت على للدين يعتب كي ے ور ان کے نے وات تميزعذب تير كردك ب -(سورة الاتراب عم) اول من بيدل سنتي رجن من بسي ، ميانيقال له بويد سب سے پہنے جومير ک سنت کو بدسے گا دہ جواميكا ايك شخص ہوگا جس كو يريد كيارت كار

باب دوم

يزيد كي حقيقي صورت

احادیث وروایات کے مکینہ جس

### باب دوم

يزيدكي حققي مورت

احادیث ورو بات کے منبش

اميكا يزيدنا في اليك معلى وقا -اس سلسد بش فن عديث كه الندر علام ادم الويكر ابن في هندة رحمة الله عديه (منو في ١٣٣٥هه) في مصنف بش، عام الويعلي رحمة القدعلية (مولود العلامة منو في ١٥٠٥هه ) في الي مسند بش، عام الحدين

حسيس يمين رحمة الشاعية (متوفى ٥٥٨ مد) مد دراك اللوة على معافظ ائن ججر عسقدانی رحمة لقد عبيد(موبود ١٣٨٥هـ متونی ٨٥٢هـ) في اعطالب العالية على المام شباب لدين احديل جمر كي يتى رحمة القدعلية ئے انسوعق الحراث میں ورعد سد اتن کیٹر (مولود 44 سے متوفی ٣ ١٤٤ م) في البدلية و البالية على ومجار بروين ميوهي رحمة القدهايد ئے تاری اخلاء میں مائیش فیان فیان فر الی میں۔ تبسری مدی بیری سے جلیل القدر محدث مام بولیعلی رحمه الله عليه (موبود الله ومتوفي عواله ) في مندن الم العال مندك ساتھ مدیث شریف روایت کی ہے علی ابھی عبیدة قال قال و سول

البلبه صبلني الده عليه وسديرلا يران مرامتي قاتما بالقسط حتى يكون اول من يشممه رجل من بني اميةيقال له يسويسا وجباله لقات غيرابه منقطع الرجمه سيمتا اياعبيده البراراح رضى الدعتد سدوايت بعضرت رسول المسلى القدعليدوسلم في ارش و فرمایا جبری مت کامعاد عدر کے ساتھ قائم دے گا بہال تک کرسب

ے میں اس میں رخد واسنے و سائی میا کا سیستھن ہوگا جس کو ہزید کہا

جائے گا۔اسکے تمام روی گفتہ استیریں۔(منعد یو یعلی مستد ایوعبیدہ رضی الشاعت۔تاریخ خلف ایس ۲۹

وقیز بوالغداء محمصل مین عمر امعروف بدایس کثیر (مولود \* معرد معرد ف بدایس کثیر (مولود \* معرد معرد ف بدایت والنهایت ج \* مس ۱۵۱ میس اس متوفی ۱۵ سامه کا این کتاب سبدایت والنهایت ج \* مس ۱۵ ۱۵ میس اس حدیث یاک کوفل کیا ہے۔

الدكاره حديث شريف كومحدث كيير مامشهب مدين احمد بن جم كى يَتِّى رحمة الله عليه منه يمى حدو من محر قد س ١٣١١ بين تقل قرما وبرآب سال معمدي مريدايك رويت الموعل أمحر قاص الما ش وَكُرُفُرُها فَي سِمِ عَسِ ابني المدود ۽ وجي المه عنه قال صمعت البيني صلى النه عليه وسلم يقون وال من يبدن ستتي وجل عس بسبی احیانیان که بوید ترجمه میدی بو مدردا در می الشعشدے روایت ہے انہوں نے قرار میں نے حضرت نی کرمسلی للد علیہ وسلم کو فر یاتے ہوئے منا سب سے میں جومیری سنت کو ہدیے گاوہ ہنوامیہ کا أبك مخض بوكاجس كويزيدكها جائكا

علامه این کثیرنے مبرمیة واتحدید ج ۲ مل ۱۵۱ می معرت

# ر ال عدود الدرك بالمور عامر

مح بخارى شريف ج اكتباب نفت الم ١٩٠٥ مال قول المبيى صلى الله عليه وسلم هلاك المتى على يدى الحيدمة

سفهاء شردوارت ب(صریت آبر ۱۵۸۰) حدثت عمروین یحینی بس سعید بن عمروین سعید قال اخبری جدی قال کنت جالسامع این هریزة فی مسجد الینی صفی الله علیه

وسلم بالمدينة ومعنا مرو ن قال ايوهريرة سمعت

الصادق المصدوق صني الله عليه وسمم يقول" هلكة امتي عبدي أيبدي غلمة من قريش" القال مروان لعبة الله عبيهم غىنىمة ققال ابوھريرة لوشنت ان اقول بنى قلان ويني فلان لمملت فكست انحرج مع جندى الى بنى مروان حين ملكوابالشام فاداراهم غلمان حداثا قال لناعسي هؤلاء ان پیکنو نواهنهم لحلنا انت عدم 🔻 ترجمه عمرا بن کچی بن سعیدین عمرو بن سعيدا بينظ و المعمر و بن سعيد رضي القدعته سنته روايت كرسقه بيل انہوں نے قرمایا ش مدیر طبیبہ میں حضرت ہی، کرم صلی القد علیہ وسلم کی مبجد شریف میں معزت بوہر ہے، رمنی القد عبہ کے ساتھ جیٹیا جو تھا اور مروان مجلی ہمارے ساتھ تھا، معفرت الا جربیہ رضی اللہ عند نے فرمایا ش معترت مدوق ومصدوق من انته طبید استم کوارشاوفر ماتے موے سنا امیری امت ک بارک قریش کے چھالاکوں کے باتھوں سے ہوگی " مرو ن سے کہ اللہ تعالی ہے الرکوں پر العنت کر سے , حضرت ہو ہر رہا رضی للدعشہ نے فر ما یا ترشل کہنا جا ہوں کہ دویتی فلال اور یکی فلاب ہیں تو کیدسکتا ہوں جعفرت عمروہن سحی کہتے ہیں میں اپنے داو۔کے

ماتھ بنی مروان کے پاس کی جب کدو ملک شام کے حکم ان تھے ، پس آپ سے الٹیس کم عمراز کے پائے قو ہم سے قر ، یا خقر یب بیاز کے ان بی جس سے ہوں گے ،ہم نے کہ آپ ہے بہتر جانے ہیں۔ لڑکوں کی حکم انی سے اللہ کی پناویا تھو

متد مام احمد می مدید ی ک ب (مدید آبر ۱۹۸۹)عمی ای هو پر قار در مین آبر ۱۹۸۹)عمی الله عدیه ای قال در سول الله صلی الله عدیه و مسلم تعود دو ا بدلله من رأس السبعین و احارة الصبیان ترجم میدنا ایو بریره رشی لشوعت ب دو یت ب محرت رسول لتدسمی لله علیه این الله علیه الله این این الله این ا

ستين وهو كدلك فان يريد بن معاوية استخلف فيها وبقي المي سمة اوبع وسنين فعات معتف ابن البشيركي روايت ش ہے کہ سیدنا ابوہر رہو دمنی لندعنہ ہاز رہی جلتے ہوئے بھی بیدعا کرتے" الب الله المندس تلوجري ورازُ وراي عَمَر في جَحيتك ته يكفيُّ -عافظ ان جرعسقاد فی رحمة مند عليدرا به تالش كرية كے بعد فرمائية جي المن رويت بين أن ويت كي طرف شاره ب كريم للاكا جو حكمران بين كادوه 1 مدش بوكارچناني بياسي بو كه يريدي معاوي ای سار تخت حکومت برمسط مو ورسما مدیک روکر بادک بوگیار الشارح بغاري علامه بدر مدين ميني حني رحمة الفرعدية مرة الغاري كتاب الفن ع ١٩ص المسامة على حكومت كراب واست يميد الأسك كا معداق متعین کرتے ہوئے و ، نے ج، و او نہسہ یسویسد عسایسه هایستاحق ترجمه حکومت کرنے و میباز کا پزید علیها <sup>مستحق</sup> ہے۔

الصبيبان وفي هذا اشارة الي ن ول الاغيلمة كان في سنة

قیامت کے قریب شخصے والے فتوں سے متعلق جو عدیث شریف میں وارد ہے ' شہر بسنسا دعا قامط الال ترجمہ پار کم تی کی طرف بارت واسلة محيط السماعة بمثل المرت على محدث وقت معترت شاء ولى الله محدث واوك رحمة الله عليه جيئا الله سالال المماسات السفال المسلال المسللال المسللال

ترحمہ ورکمرائ کی طرف بدے و سے شام میں جریداور مواق میں مخارے۔

لخرامحد ثين و مستات حضرت سيد مبدالقدش، نتشبيدي مجددي قاوری محدث وکن رحمة القديميات مرقات كے حوالہ سے محدث وقت مظهرهمة الشطيكا أول أقل كياب فحال المسطهو فعلمه ويديهم البدين كاتوا بعد الخلفاء الراشدين مثل يزيد وعبدالملك بس مووان وغيرهماكند في الموقات ترجر الأكول م هرادوہ میں جوخلفاء راشدین کے بعد سے جیسے بریداور عبد عملک بن مروب وفيره ( حاشير زجاجه لصاح في الماسكاب المتس من ١٣٨م قات الفرقى ج ۵ كما \_المتر ص ١٠٠٠) \_

اس مخضر عرصه بین اس نے است میں غیر معموق فساویر پاکیا کہ

بدية طبيب ين (جهال سے دنيا كوامن وسومتى حاصل بوركى) تباق محالي، مكه تكرمه جس كو الله تعالى ئے بهن وال شهر قرارويا سحيتين نصب كرواكر كعبة الله يريقر برسائ اميد تاكريد شبالل بيت اطهار يرتبن ون تک بیلی بند کروادیا، ان عول قد سیدکی حرمت کویا مال کروایا و خااواد م نبوت پر تلفم کے بہاڑ ڈھائے مل بیت کر مادران کے جار شاروں کو يها ب تك كرسيد الشهد والأسهاق مقام مام حسيل رضي القدعن كوشهيد فكرصين وشى الدحن كايريد يتحمووا بن زياد كاافرارك بيان جیرا کہ بن زیاد ہونیاد نے حود قر رکیا کہ برید پلید نے اسے ا یا محسین رضی اللہ عنہ کوشہید کرے کا علم ا یا وریہ خود سے کل کرنے کی وهمكي وي تقى جبيرا كه عد مدانن شيرتاريخ كالل بثب بن زياد كاقول نقل كرتجين امنا قتبلني التحسيس فبالمه اشار على يريد بقتله الوقت مني فبالحصوت قتعه، ترجمه بساريا بالمحسين رضي الله عند كوميرا شبيدكرنا توبات وراصل بيب كريريد في جيدان كاظم ويأثنا بصورت ونگراس نے بھے کُل کرنے کی وحمک دی تھی تو میں نے جیس شہید کرنے

سان کی قانون کے مطابق کوئی مجتمع کسی کوئی کرے لو قصاصا

اسکول کردیاجاتا ہے لیک پڑید نے اس زیاد بھراور دیگر حمد بداروں سے شقصاص لیا ورند ن کومبدوں سے معزول کیا بلکداک پرخوشی کا اظہا

ے شقصاص لیا ورت ن اوم بدوں سے معزول لیا بلکداک پرخوی کا اظہد رکی احدیث وال ت سک ہے آ اوروٹ کے خوف سے والنے طور پر سیا ی

انداریش رخ وطال کا ظهر رئیو ، بنگهای بدیخت نے امام عالی مقام کے اعلام میں مقام کے اعلام میں مقام کے اعلام میں

دند ن مہارک کو جہاں صب ہا کے استی انقد علیہ وسلم ہوسرو یا کرتے ہتے اپٹی ٹایاک چھڑی سے چکو کے دئے۔

> مج بیدیلید نے اوم عال مقام دخی نشر حضر کے وندال می دک کو چکو کے دیے

جيرا كرعار مدائل كير في الهو الهويل عدد مدائن المير في المراد مدائل كير في المراد كي المراد المراد في المراد المراد وقف ل أبو منحمد عن أبي حموة الشمالي عن عبد الله اليماني عن المقاسم بن يحيت ، قال لما وضع وأس الحسين بين يدى

يريند بن معارية جعن يشكت بقصيب كان في يده في

الغرة، لم قال أن هنا. وأيدن كماقال الحصين بن الحمام المري.

يقلقن هاما من رجال أعرة الاعلينا وهم كانوا أعق وأظلما فقال لله أباويسررة الاستلجي أما والله لقد اخد قضيبك هنداما اختذأ للقند وأينت ومسون النمه صلى الله عليه وصلم يرشفه ، لم قال ألا ان هند سينجئ يوم القيامة وشفيعه ا کن سے روایت کی ہے امہوں نے عمید اللہ مجانی سے روایت کی ہے انہول نے قاسم بن تخیص ہے رویت کی ہے امہول ئے کہا جب مام حسین رضی مقد عند کام تورج پر کے سامے رکھ میں اس کے ہاتھ میں ایک چیزی تھی جس ہے وہ آپ کے سامے کے دند ن مبادک کو کچو کے دیے گا محراس نے کہ بیک ن کی ورووری مثال سی ہے جیس ک حصین بن جمام مری نے کہا تاری تنو ریں ایسے توگوں کی کھورٹریال يجوثرتي جي جوجم ير ننب وقوت ركفته تنصر ورجو حدورجه بافر مان اور فام

حضرت ابو بررہ سمی رضی اللہ عندے قرابی سن ے اے بزید حم بحد جیری چیزی س مقدم پرنگ ری ہے جہاں میں ہے رسول کرم ملی الله عليه وسلم كو يوسه ويت بوت ويكوت ويجرفر مايا أكاه بوجا ات یم بیرا بروزمخشر مام حسین رضی ابندعشاس شان ہے سکیں سے کہان کے فتفيح حضرت محمصطى صلى مندهب وسم موتح اورتواس طرح آئے گا كه تير طرفداران دياد برب ايوگار ( ميدية و انبية ج٨٥ ١٠٠ ١٠٠ تاريخ לתט שות המתראמים לכל עול שיית במת במת מחומים) و نیز سبدسیة و انتهاییه کی ن ۱۹س ۱۳۱۵ یر ای واقعه سے متعلق روایت وال کے خریم اس مرح منقوب ہے فقال که آبو بورة اوقع الصيبك، قوالله بريما رأيت رسول الله صلى الله عليه ومسلم واطمعا فيه على فيه ينشمه الترجمه الزوتشاج يرسياج بررہ اسمی رضی لقہ عند نے قربایا کی چیزی کو ہٹائے جنم بخد ہیں نے کینثر ت رسول مطاک الله علیه وسعم کو پناوان میارک مام هسین ر**منی** الله عشد کے دیمن میادک پر رکا کرچوشتے ہوئے ویکھ ہے۔

# جمين إر مونے لگا كركيل آسان سے پائر شرورمائے جاكي

سيد الشبدء المحسين رضى لتدعنه كشبادت كواقعه كالكاه کی وجہ ہے الل مدینہ بیزید کے مخت کی ملے جو گئے اور سحانی ابن سحالی حضرت محبدالندين متقله رمنى مندفتها كاست مبارك يربيعت كركي لو يزير پيد نے ايك فوج مديد طيب ير خوال كيلئ رو ساكى جس في الل ید بیند برجمند کیا اور اس کے تقدی کو یا داس کیا واس موقع برحضرت عیواللہ بن مظلم منى الدعيمات الماعديدات خطاب كيا ال على يزيدك فلاقب امعام عادات وطوركا أكركيا جبيه كرمحدث وقت مؤرخ امعدم محد بن معدرتمة الله عديه (مودود ١٧٨ مد متوفي ١٠٠٠ مه) كي طبقات كبري ج٥٥ ٢٧ ش اس كتفيل موجود ب جسمه واعلى عبدالله بي حنظلةقاسندواامرهم ثيه فبايعهم على الموت وقال ياقرم اتنقبوا النمه وحمده لاشريك له قوائده ماعرجنا على يريد حتبي خلفسا ال برمي بالحجارة من السماء ال رجلا ينكح الامهمات والبمسات والاخوات ويشمرب الخمس ويدع النصباوةوالده توالم يكن معي احد من الناس لايليت لده فيه بسلاه حسب ( هيقت كبرى ١٥ ١٥ ١٠ - تاريخ الخلق وس عالا الصواعل مح والمساسم (جمد عل دينة حفرت عبدالله بن عظد رضى الدهني بيت كرف رستنق او كاور ي معامد كوآ كي میروکردیاورآب نے ن سے تاوم زیست مقابد کرنے کی بعث لی اور فرمایا اے میری توم الشاہ صدو ہے ڈروجس کا کوئی شریک جیس ،اللد کی حتم اہم بزیرے ملاف س وقت کو کھڑے ہوئے جبکہ ہمیں ٹوف ہو که کمیں ہم برآ سان سے پاقر وں کی ، رش شاہو جائے ، دہ ایسا محص ہے جو ما قاب البينيوں اور مبنوب سے نکاح جا تز قر اروچاہے اشراب توثی کرتا ہے ورقی رچھوڑتا ہے، مشر کھم اسم رہ کوں سی سے کوئی میر ب ساتھ ت جوتب میں بن اللہ کی فاطر اس معاملہ بن شجاعت و بہادری کے جوہر

ہم ایے فض کے پاک ہے آئے جس کا کوئی و کرٹیل علامہ ایو معظم تحدیث جریر الفیر کے ہے تاری طبری ج استحدال ہے۔ سی آخر پرفر مایا، وقد لوادات قدمت میں عدو جل لیسس قد دیں ویشسر ب السخمصر ویعوف بالطن ہیر ویطنر ب عندہ اللقیان

ويلعب بالكلاب ويسامر الخراب وانفتيان وانانشهدكم انا الدخلعيناه لعابيعهم الناس الرالياس اتوا عبدالله بن حسطلة الفسيل فبايعوه وولوه عنيهم ترجم اتهون في (الل مدید کا وقد بزید کے بال ہے و جال آکر فی مدینہ ہے ) کہا جم سے فخص کے باس ہے نے میں جس کا کوئی ویر نہیں مووشر ب چیاہے معنورے بجاتا ہے، اس کے یاس کانے وال عورتمی نام تی ہیں، وہ كور ست کھیلا ہے، ورچوروں ورچھوکروں کے ساتھ رات بھی قصد کوئی کرتا ہے،اے لوگواہم تمہیں کو وہناتے میں کہ ہم نے بزیر کی بعث اور وی لكرائدم الل عديد في ميست تو زوي الاك معترت عبد لقد بن مثلك رضي الله عنه ك ياس ي اورس مديعت ك الحاطرة الدرخ الكامل ع ساص ۱۳۹۹ پی ہے۔

ن المارات المرادر الم

یں وہ انہنادرجد کا نشہ یاز ،شراب نوشی کا عادی تھ ریشم پہنتا اور طنبور سے بہاتا۔ بجاتا۔

الل مدينة منوره يرمنظ لم كي اعتباء علامه این کثیر (موبوده و محدمتونی ۴ مریمه ) نے البدایة والی ية ج١٤٣٠ المركامات وكان سبب وقعة الحرقان وفدامن اهن السدينة قدمواعني يريدين معاوية بدمشق فلماو جعوا ذكروا لاهبيهم عريريد ماكان يقعمنه القياتح في شبوينه الخمرو مايتيع دبك من الفو حش التي من اكبر ها ترك الصلوة عن وقتها بسبب السكر فاجتمعواعلي خلعه فخلعوه عند المنبر النبوى قنما بنغه دلك بعث اليهم سرية

ينقندمها رحبل يقال له مسموين غلبلة وانما يسميه السمف مسترف بن عقبة فنما وردانمدينة استباحها ثلالة ايام فقتل لمي غضون هذه الإيام بشرا كثير الترجم والعرَّحروك وبرير ول کہ اال مدید کا وقد دمش علی برید کے باس کی اجب وقد والی موالوال نے میے کرو اور سے برید کی شراب توقی اور دیگر بری عادلون الارزمور حصلتون كاركركياجس شراسب ست فدموم تركي عادمت بيدم بكدوه تشركي وجدات تماراً مجوز التاقف واس وجدات الل عدينة يزيدكي بیت توزی پرشنل ہوسے وراموں ے مشر نبوی علی صاحبہ الصعورة واسلام کے باس بربید کی عاصت نہ کرنے کا علیان کی ،جب بدوت یز پر کومعلوم ہوئی تو اس نے مدینة طعیب کی جانب کیک فشکررو ساکیا جس کا امیرا یک فخص تی جس کوسلم ان مقبر که جا تا ہے سلف صافحین نے اس کو مسرف میں عقبہ کہا ہے جب وہ مدینة طبیبہ بیس وافق ہوا تو لکنکر کے سے تلى دن تك الل مديد كے جات وہ ب مب مجوم باح قرار دوچة نجداس نے ن تمن روز کے دور ن سینکو وں حضر ت کوشیرید کروایا۔ الام بہتی (موبود ۳۸ مد متوفی ۳۵۸ مد) کی ولائل المعود

طبقات کبری خاص ۱۹ ش ہے مسلم بی مقب نے مدید طبیبہ پرافکرکش کی ایر بدی فوج سے مدید طبیبہ میں سات سوقر او کوشہید کیا ویک ہراران میابی خواتی سورم کی مصمت دری کی ہسجد نبوی میں نیکن در تک اذال اور جی عمت موقوف ری

جس نے اہل میدر طبیبہ کوخو نے زوو کیا اس پراللہ کی لعنت

بزیرتے درید طیبہ میں تبائی کردائی آئی ہام کردایا ، جیکہ الل مدید کو صرف خوف زود کرنے و سے کیئے حدیث شریف بٹل مخت وجید آئی ہے منداحمد استد مدکن میں حدیث میادک ہے، (حدیث تمبر 1094۲)عن السائب ہیں خلاد ان رسول الله صدی الله علیه

ومسلم قبال من احماف هن بمدينة ظلماً عالله الله وعليه لعمة البلية والمملائكة والناس اجمعين لايقبل الله مبه يوم المقيامة صوفاو لاعدلا ترحمه سيرتاس نب بن خلاوهني الشعشب روا بہت ہے کہ حضرت رسوں الشصلی اللہ علیہ وسلم نے ارش وقر ویو حس نے بل مدیند کو فلم کرتے ہوئے خوف زوہ کیا مقد تعالی اس کوخوف روہ كريكا وراس يرالقدكي فرشتول كي ورقهام توكول كي احتت بيده القد تعالی اس سے قیامت کے در کون قرض کال محل جھوں کی فرم کا کا (منداحد استدار دلی احدیث مرا۴۴ ۱۵۹ سارخ اختفا واس ۱۹۷) اس سے ندازہ لگایا حاسکتاہے کہ اس مخص کا کیا انہام ہوگا جو الل درینه کومرف خوم ا دو در سال می نسیس کیا بانکه درینه طبیبه یشی خوفریزی کمکل وغارت کیری کیا اور ساری نوح کے نے احشیا تدافیاں کی اجازت ويدي-

# من يدى اون ف بيت الدشريف ير عمارى كى

بعدازاں یریدئے سے مکے تحرمہ میں کعبۃ اللہ شریف پر حملہ کرنے کا تھم دیالہذ ہزیدی فوج نے کعبۃ اللہ شریف پر تملہ کرنے سکے

الم تحقیقیں نعب کرے پاتم برس سے جس کی بیدہے بیت القرشر نف کے بردوکو کے لگ کی الرق لکال جسم ١٩٨٥ ميں ٢ حص اذامطست فالالة اينام من شهر ربيع الأول مسةاريع و ستين وهواالبينت ينصحنا بينق وحرقو عابالنار وامحدوا يرتجرون ويتقولون خطارنة مثن الفنينق النعريد ترمي يها اعواد عبدا العسبجاد ترجمه يهار تك كرجب ٢٠ حاورت رور ك تمن دن گذر سان لوگوں مد مجمعتوں کے ذریعہ بیت القد شریف پر سکل ری کی و سے جل یا ورر از کئے گئے۔ ہم زیروست طاقت اور جرا کمروی ر کھتے ہیں انتخفیقول سے اس معجد پر تھیا رق کرتے ہیں۔

ر کے ہیں، تخفیقوں سے ال مسجد پر علی دی کرتے ہیں۔
فن عقیدہ بیل پڑھائی جائے وی درس بنائی کی مشہور کہا ب
شرح عقا برنتی سے ایس عدمہ سعد بدی تختار فی بہت لقہ علیہ تے
تحریم رایا ہے ویسعضہ مطلق فلمی علیہ لمانہ کفو حیں امو
بقتل الحسین واتعقواعلی جو وانسعی عدی می قتلہ اوا مویہ
اواجاریہ ورحسی ہے ہو فحق ی وضایرید بقتل الحسین

واستبشناره بمدلكت واهمامة اهن بيت النبي صلى المه عليه

ومسلم متمات والترمعت، وأن كان تلفاهينه أحادً قلحن لانصوقف في شانه بل في ايمانه لعبة الله عليه وعني انصاره واعواله ترجمه بعض ائمه في محسين رضي القدعه وشهيد كرف كانتقم وہے کی وجہ سے مرتکب کفر قرار دیکر پر پر راهنت کو جائز رکھا ہے اعلاء امت المحض راعت كرف كا بار تعالى تأكل بيل جس في المحسين رضی القد عند کوشہید کیا یا شہید کرے کاظم ویدیے سے جائز سمجماور س م خوش ہوا، جل نیہ ہیکہ ان محسین رمنی مند منہ کی شہادت پر بزید کا رامنی مونا واس سے خوش مونا ورائل میت كر سكى توني كرناال روايات سے فایت ہے جو معنوی طور پر متو تر کے درجہ میں میں اگر جہ ایکی تفعیلات خروا صدے تابت میں جنا تھے ہم یر بید کے ورے ش او قف میں کر سکتے بلک اس کے بیان کے ورے شراؤ تف کریں گے اس پر اور اسکے اعون ومدکاروں پر نشاکی معنت ہو۔

# بزيد كورضى فشعند كمينة كالثرى تقم

'' رہنی القد عنہ'' کے کلم سے مندانی کی رضا وخوشنو دی ہے رہان واظہار کے لئے میں جونعظیم و کر یم سے میں شرائع ریف وقو صیف کی فرض ے ذکر کے جاتے ہیں اور الرضی مقد عدا کے کل مت بطور خاص می ہد کرام و نیز ن نفول قد سر کیسے ستوں کے جاتے ہیں جن کے قلوب خشیت رہائی اور قوف لی ہے معمور ہوں جیسا کہ القد تی لی کا ارش دے وضعی المصله عملهم و رصواعت ذمک لمس خشی ربعہ ترجمہ القدال سے راسی ہو ورووالہ سے راسی ہیں ایس ن کیلئے ہے جواسیتے رب سے ڈرتے ہوں۔ (سورة المونة ۸)

لذكوره العاديث شريف اور تمداعن مركى لفريحات سنديي امرعیاں و '' فکار ہوا کہ بیزید شتی و ہر بخت ، فاسل وفا بیر ، فشہ برو زوہد گئ وست کو برہتے و ۔ ۱۰ ین میں رفت ڈاستے و را جرمین شریقین کے تقوی کو یا مال کرنے وال اوال میت نوت کی ہے حرکتی کرنے والہ ہے۔ سے مخض کیلئے رہنی مقدعت ورامیر عوشیں کے الفاظ استعمال کرتا در اسل اس کومزت واحر م دینا ہے اور یہ مدم کوا حاتے میں مرد کرنے کے مترادف ہے جوموجب فضب وہ کت ،محروق وشقادت اور کمرای وحنلامت ہے در سول کرم مسلی اللہ عدید وسلم نے فاسق وفاجر کی تعظیم کرنے كواسمنام وهائي ش مدوكرة قرر ويابيء مام طبراتي مولوده ٢٧ه ارم بینی (مودو ۱۹۹۳ مینونی ۱۹۹۳ ) کی شعب ایمان شرحدیث یاک ہے (صدید نیس ۱۹۹۳ ) عسر انسس طال فال وسوں الدو صلی خطب رسوں الدو صلی خطب الدو عدید وسعہ ادامد ح الفاصق غطب النوب واحد له المعرش ترجمہ سیرہ انس اسی شات مدوان کے معرب رسوں الدامل المعرش ترجمہ سیرہ انس اسی الشان کی جاتی ہے واس کی مدول کی تروی میں الدامل کی جاتی ہے واس کی جو اس کی حدید اللی کی جو اس کی دو ا

## يزيدكوا بمرائمؤ متحن كيضواب كاسزاء

يريدكى مبت مير الموسى كنة واب كوينو ميرك ظليقة عادل عمر بن عبدالعوية رحمة التدعيب في مستحل تعزير قر رديب جيها كدفن رهان کی منتد کرک تهذیب العبد یب ن احزف سیاده ۱۳۱۷ میل حافظ ابن مجر عسقانا فی رحمة الله علیه نے اور علامہ بن مجر بیتی کے الصواحق المح فيص المسوائل ورباعيون مدي ميوهي راثمة الشرعليدي تاريُّ النَّفَة وص ٢٤٠ شَرِّع رِقْر عن الماموض بن ابني عقوب لفة فال كست عسدعمرين عيمالعزيز فدكر رجل يزيدين معاوية فلقبال قال اميرانمة منين يزيد فقال عمرتقون اميرالمؤمنين هريسه وامريه فصرب عشرين سوط أأزجر لوأل بن ايوعقرب فرمائة بين بش معترت عمر بن عبد العزيز رشي الله عند كي خدمت بين تما الك محص في يزيد كا اكرت موائد كها برالمؤمين يزيد الع باك ے احفرت عمر بن حیرانعزیر منی لله عند نے قرابا کو برایا کو میرانموسٹین کہتا ہے پیر اس محص کوکوڑے لکو نے کا تھم فرہ یا چتا تھے۔ اے میں کوڑے لکوائے کئے ۔ (تہذیب العبذیب ج اس ١٦٩ ماری ا

انتلف وحل ۱۷۶ \_الصواعق انحر قد حل ۱۳۹ ) شارح بخارگ امام بدر مديل يتى رحمة الشرعبي (متوتى ٨٥٥هـ ) مديث تريف هد يكة المتنى على ابدی غلمنص فریش (مرگ امت کی بد کت قریش کے چنواڑ کول کے ہاتھوں سے ہوگ ) کی تشری کرتے ہوئے قرماتے ہیں کہ بربید ن

یں سب سے پہواڑ کا ہے ور سے ہم کے ساتھ بدالقاظ کھے ایل

واولهم يريد عليه ما يستحق انشسب عيهاا يريمهال يروى بيجهكا ووستخل ب

اول جیش من امنی بغروں مدینة قیصر مغمود لهم ترجمہ میری امت کا جو سائشکر قیمرے شہر پرحملہ کرے گا دو پخشا ہوا

4

باب سوم

ه بث مرية ليمرك تنق بحث

#### يات منوم

## هديث مدين ليعر كالخفيل بحث

ع یدے بارے ش کا حاتا ہے کو اقیعرے شرف طفتے برحمد كرت والع يهيد فتخريش شريك تقابهة ووحديث شريق كالحالق مغفرت كاستحل اور بخش او براس بات والات كرئ سك سك سي بقاری شریف کی مدید یا ک سے ستدر ساکی جاتا ہے۔ سلورد لل میں اسکی علی و مختبق بحث میر دلم کی جاتی ہے مستح بخارى شريف ج كتاب بعباد والسير باب الحل في الأل الروم من ۱۹۹۱ من مديث ياك ب ( حديث تمر ۲۹۲۳) عسن ام حرام الهنا سنمعت النبي صنى الله عنيه وسنم يقول اول جيمش مس امتي يفرون لبحرقداو جبوا قالت ام حوام قلت يدرمسول البلم أب فيهم قال الت فيهم قالت ثم قال النبي صلمي المدعلية وسلم ول جيش من امتي يغرون مدينة

ليصر مغمورلهم فقلت ما فيهم به رسول المه؟ قال لا ٢٦٠٠. حضرت م حرام رضی القدعم سے روایت ہے کدانہوں ئے حضرت نی ا كرم صلى القدعليه وسلم كوارش والرباقي بوسية من ميري مت كاجويبل لفکر برادسمندر جہاد کرے اس نے حنت کود جب کرب بعفرت ام حرام رمنی الله عنهائے وص کیا بارسول مقصلی مقد طبیہ اسم انکیا بیل ال میں شاق بول؟ آب نے فروایا تم ن ش شاق بور حفرت ام حرام رضی الله عسها قرماتي جيل مجرتي أكرم صلى للدعلية وملم سنة رشاه قرمايا جمري امت كاج يبدا الكر قيمر ك شرير مدرك باه و بخش مواب الل في حرش کیا اسیا جس ان جس شاهل بهور پر رسور القصلی ایقد علیه وسلم الو آپ ئے ارش وفر مایا خیس ، ( سمج بخاری شریف ج من ۹ مام ۱۹ مدیث قبر ۲۹۲۳\_متندرک علی ایکسین حدیث تمبر ۸۸ ۸۸\_ولاکل اللغوا<del>ق</del> للتياتي حديث تميره ١٤٨٠ يجم كبير تعظير اتي حديث تمير ٢٠٨١ مند الشامين للطهراني حديث بمبرعهم بشرت المتة أكماب الفطائل وياب طامة اللوة جاش ۸۸)

و خا ترحديث شريف، كتب رجال اوركتب تاريخ شن حق جو كي

وی پیندی کے ساتھ بحث و جھیں کی جائے ورائمہ مت کی تشریخات وتھر بیات کا مطابعہ کیا جائے تو اس سندر س کا سقم اور بطار ن معلوم وا شکار ہو جائے ، لدکورہ حدیث شریف ہے سندر س کرتے ہوئے مفعرت کی بشارت میں یہ یہ کوشریک مان کراس کو بخش ہوا کہنا کی ایک وجوہ کی بنا ہ رہے تیں۔

### مديث شريف كالكاتوجيد

اس سنسلد بیس محدثین کر م نے مدیث ندکوری میک توجید بدیمان کی ہے كه فدكوره بالدحديث شريف على عديد قيصر سے مراد المطنطنية تبيل بلك حمص ہے جوم رتبوی میں روم کا در الکومت تی جیسا کے فتح الباری میں صدیث فدکور کی شرح کے تحت اس کی کیساتوجیہ بیامی ڈکر کی گئی ہے وجور بنعضهم ان المراد بمدينة قيصر المدينة التي كانت بهنا يوم قال النبي صني الله عليه وسلم للك المقالة وهي حمص و کانت دار معلکته دد ک بعض شریحن نے کہا ہے كهديدة قيعرت مراووه شبرب جوتي كرم صلى لقدة بيدوهم كم مبارك زماند ٹی قیمر کا شہرتی وہ حمل ہے وراس وقت وی سکادار الحکومت

تى \_ ( في الهارى كماب الجهاد والسير ياب و كل في في في ساروم )

بداتو جيداس سے بھی قائل توجد ب كديف رق شريف اور فدكور ه تمام حدیث شریف کی رویت میں تسطیطنیہ کا لفظ مذکور کیل ہے بالکہ مدويدة ليصور ك عاظاء روس اليمراروم كرباوش وكالقب تقادوه جس شهر بین ربتنا اور جو س کا در رالکوست تفاوی مدینهٔ کیمرکا مصداق مولاً ، صديث شريف كل من كم منايق ووشي من بي ب اخلافت فاروقی بن هیر مصنفرت بوجیده رمنی تندهه کی ربر تیادت ایک فشکر حمص برحمد آور ہو ، اہل اسد مے تحت سردی کے موسم مس معل کا محاصرہ کیا اور موہم میر ما کے ختن م پراس کو فتح کر رہا س معرکہ ہیں حضرت خالعهن وميدرمني الغدعنه احطرت يدب رصي القدحنه حطرت مقعدا ورمني الله عنداورو مجرمحابه کرام شریک رہے۔ بنامہ بن شیم (موبود ۵۵۹ء متوفی ۱۲۰ ه ) سے الکاری کال ج مس ۱۳۹ پر ۱۵ ه کے واقعات ش ۋكركيا بىلىدىدالوغ ايوغبيدة من دمشق سار الى حمص فسلك طريق بعلبك فتاهدهم المسلمون فكبروا

تنكبيسة فانهمام كثيبرمس دور حمص ورلزلت حيطانهم

فتصد عن فكرواثانية فاصبهم اعظم من دلك في الم استحلف ابنوعييسة عنى حمص عبادة بن الصامت ترجم حضرت بوعيد درض لتدعد جب ومثل عن فارغ بوئ لو مقام احليك كراسة على فاطرف على .

بيدووردات بكدير يد بتوزيد تبيل بواقل چه جا تيكدال غراده شراشر يك بود او كونك يزيدكي پيدائش ٢٦ هاش بولى بهيد كه علامه ابن كثير (مولوده من موسوق ساعده) كي مبدلية والنهاية ب٢٩ س٧٤ كشرين شل به و صول د يسويد بس محساوية في مسة ست و عشوين برجمه يزيدين مودويكي پيدائش ٢٩ هاش بول

اس اقوجیہ پریک عشراض و رو ہوتا ہے کہ فذکورہ حدیث شریف جمل پہنے سندر کے فراوہ کا وکر ہے جس جمل حضرت م حرام رہنی الشاعتها شریک رہیں ، س کے بعد مدین قیمر کے غروہ کا فرکز ہے ،اگر مدین قیمر سے مراجعل ہے تو اس کا فرکز وقا ایمر سے پہلے تاتھا جبکہ حدیث شریف جس ایس جیس ہے۔

حضور یا کے مسلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے غزاوہ کھر کا د کر فر مایا پھر

مدید الیمرے فروہ کا اقرید دہے کہ وقعات کی ترتیب بھی ذکر وہیان کے لحاظ سے جوتی ہے ور کھی وقول پذیر جوے کے لی خاسے البلا الل کے جواب بھی کہا جائے گا کہ پرترتیب ذکر دہیان کے اعتبار ہے ہے، و قعرے دوئی ہوئے کے کا فاسے تیس۔

## مدعث شريف كي دومري اوجيه

ویکرش دمین نے کہا کروں بیٹ شریف میں ذکور" معدیدہ قیصر" سے مردو تسطینیہ ہے دیکس کر بیٹ میں ذکور" معدیدہ قیصر" سے مردو تسطینیہ ہے دیکس کر بیٹ میں مثارت کا ستی تیں ترا اس کے کہ الل سلام سے تسطینیہ پر متعدد مرجہ تعدی اور مدید ہے شریف میں منتقرت کی بشارت تسطینیہ پر معرف کہی مرت تعلد کرنے والے لکھر کے لئے ہے اب ب جینی کی جائے کے مسمد اور السطینیہ بر کہی بارکس من میں حملہ کی اور بہد فقد کوئی جائے کے مسمد اور السطینیہ بر کہی بارکس من میں حملہ کی اور بہد فقد کوئی ہے؟

## فتعتبر يبناحل

تتعطفيه برحمد كرف والتقراء متعلق البداية والتهدية ج

كال الكال بدخلت صدة النتين واللالين واليها غزامعاوية

بالادالروم حتى بمنغ المضيق مضيق القسطنطينية أترجم

۱۳۷ ہے جی حفرت جیرمو ویدرضی اللہ عندے روم پر حمد کی معرکے سرکرتے رہے نہال تک کر شعنطیس کی نائے تک بانٹی سمجے۔

المرخ الكال جام الاستان في الم دخلت مسة التعين وقالالين قيل فني هذه السنة غرامهاوية بن ابي سفيان مصيني القسطنطينية ومعه روجته عاتكة بنت قرظة وقيل فاخعة

اس سے معوم ہوتا ہے کہ قطعطنیہ پر کہا مرتبہ حضرت امیر معاویہ منی اللہ عند نے حمد کیا ، س جنگ علی پر بیدے شریک ہوئے کا کیل ڈکر تیل مانا ، میدریہ و انہیں ت اص اس کے مطابق بزیر ۲۷ھ علی چید ہوا، ور۳۲ھ میش ووج میں رکا بچری

## فتطلقيه بإدوسراحمد

دومری مرتبه ۱۳۳۰ میش مسمد اوس سے دھرت بسریں ارحاق رضی اللہ صدکی قیادت بی مسکت روم پر حمد کی اور روم بی دور تک نگل مجھے بہاں تک کر فضطفیہ تک بہتے۔ ابدایة و انبیدة بن ۸ س ۱۲ میل سے است فیالات و ارب عیس فیھا غرابسریس ارطاق بلاد الروم فتوغل فيها حي بلغ مدينة قسطنطينية وشتى ببلادهم م علامرائل فدول يحين ألادمور أحي كل الرواقد كاذكر أيا بالتاريخ المن فلدون أن مهم به ش باشم دخس بسريس اوطاة اوضهم سنة ثلاث واوبعين ومشى بها وبلغ القسطنطينية رازجم ليحر برئن رطاة وشي الشعر الما يوشل الحل دوم كي مرزش ش ش وافل بوع مسلسل مينة د با الكرف فلا شاريخ الله الكرف على مرزش ش الدوافل بوعة

### المعطير يتبراعل

فتطنطيه يرتيس المديهم وياله وش بوء الأرع الكالي مهم كرواقيات تخريج ليها ومحلبت سنية اربيع واربيعيس في هده السببة دخال المسممون مع عيد الرحمن ابن خالفين الوليد يبلادالبروم وشتوابهاوغرابسرين ابي ارطا قاني اليحر يهماه مسعمال حضرت محبدالرحمان بن هاندين وميدر منى الترحيما كے ساتھ روم بيس واعمل ہوئے اور موسم سرماوین گذرے وریسر بن کی رطاقار منی للہ عنة مندر كية ربعية بنك كنة (التاريخ الأل، بير الص ٢٩٨) ال كماب على ٢٠٠١ ه كان تفات كرفحت بي المبع وعدت

لنطنطنيه پرحمله رئے وے تیس سائنس کے امیر معرت عبدالرحمن بن خالعه بن وميدر منى مندهجمه رهب، س حمد كا ذكر كتب تارت م کے علاوہ صحاح سنڈ کی معتبر کی ہے۔ شن بوداؤا شریف ج اکتاب ابیمہا و مل بهد رو بد بر تمراه ۱۱ ) ش ب كرمس تو سد المنطقيد يرحمد كي اوراس جنگ میں حضرت عمید سرحمن بتن جامدیس وسیدرمنی الشاهتی سپه *مالانے عن* امسلے ابی عمر ان قال غروبا می المدیناتو ید القسط بطيبية وعلني الجماعة عبدالرحمل بل خالدين الوليند والروم ملصقواظهورهم بحائط المدينة فحمل

وجبل عبلسي العدوفقال التاس مه مه لااله الاالله يلقي بيديه المي التهلكة فقال ابوايوب امعاامرلت هذه الاية فيما معاشو الإشصنار لنماشص والغنة ببيه صنى انته عليه وسلم واظهر الاستلام قبلت هيفيم تنقيبم في اموالته وتصفحها فالرق الله عبروجيل والنقلقوا فيي سبيس النصه ولاتلقوا بايديكم الي التهلكة فالالقاء بايديا الى لتهلكة الانقيم في امواله ومصلحها وندع الجهاد أثال ايوعمران فلم يزل ايوايوب يجاهند في مبيس لب عروجل حتى دفن بالقسطنطينية ترحمه خطرت الملم بوعمرال رمني مندعتها الدويت إدافرهات بإل. ہم مدید طبیرے قبط تغلید ہرحملہ کے دروہ سے نظے بھکر کے سیدمالاد حضرت عبدا نرحمن بن خامد بن وميدر منى الذعنبي ينجه و وي يوگ ايني پينيد شہر پناہ سے لگائے ہوئے تھے ،ایک صاحب وشمن پر حملہ کرنے کیلیے مسلح ووے لو وگوں نے کہا ، الااسه الااسه بيائے آپ کو باد کت بل ڈ سنتے ہیں۔ حضرت ہو ہوب تعد رکی رضی اللہ عشرے فروایا ہوآ بہت ہم سرووانصارکے بارے میں تاز ں فر انگ ٹی تھی جب کہ نقد تھا کی نے تی

تريم صلى القد تعالى عليدومهم كي مدو قرما لي ورسيدم كوعاً ب كرويا لؤجم نے کہا کہ آ ڈاب سے ماں وجا ئيد وش رہيں ور فيل ورست كريں تو الثدائق في في تقلم ناز ب فرماي " وراللدكي راه ش خريج كرواورايج بالقوب خود کو ہادا کت بیں نے ڈالوا (سورۃ عرۃ ۱۹۵۰) لبند اینے ہاتھوں اینے آب کو بدکت ش ڈ تا ہے کہ ام ہے موال میں رہ کر اس کی امدرج بيل معروف جوم أمي ادر جهاد كوچيوژ وي حضرت ايوهمرال كا ایال سے کہ حفرت او ج سے رضی القد صد جمیشہ راہ خدا بش جہاد کر کے رے بہاں تک کافلطنے ش کی تدمیم مرک عمل میں آئی۔ لذكوره بالتعميل كيرمطابق ٢٠٠ عدم حضرت ميرمعاويدرشي الله عند كى قيوت بل حمد كرف و ريشكر يبداقر رياتا ب اور يك الشكر بخاری شریف کی مدیث یا ک ش و روسنفرت کی بشارت کا مستحق ہے۔ سنن بوداؤد شریف کی رویت سے دامنے ہوتا ہے کر تسطنطنیہ مر حملہ کرنے والے نشکر کے سرس، رحضرت عبدالرحمٰن بن خامد بن وبید رضی انتدعنهما تنصیحن کا وصاب ایسا مدیاستا مدشل بورجیسا که تاریخ کالل ٢٨ ديكو قفات ش تركز بياتم دخيب سينة ست واربعين

وقيهنا انضرف عبد لرحمن بن خالد من بلادالروم الي حمص ومات \_(تاريخ كال حسم ٢٠١٩)البدية والهمية ج ٨ ٢٣ ٢٠ ش مي آب كاستروه و التي يد كورب بيتراسيد المفاجة في معرفة الصحابة ش بكاسرومان كالجاتل يأكيب لم ان عيندالبرحنس مرطق فدخل عنيه اين آثال النصراني فسألاه سنمنا فبعات فقيل وذلك سنة سبع وأربعين زاسد الغابة على معوفة الصنحابة باب العيس) منن ابود وتريف مي حريبه شار ہوتی ہے اس کو بہر طور کئے تا رت<sup>ی</sup> پراڑ کیے حاصل ہے واس سے لا ڈمی طور برمعلوم ہوا کہ معترت عبد ارتها بن خامدرشی الشرحتما کی سرکروگی على المهامة باليهامة ع يبي لتعليقنيه برحمد او يونك معتبر ومشتوكت تاريخ وكتب رجال سے ثابت ہے كەخىخىرت حبدالرحمن بن خالد رمنى الندعنهما كا وصال المحمد يدعم حش ووا

(۱) ۱۳۳ه (۲) ۱۳۳ه و ۳) ۱۳۳ه و ۱۳۳ه و تیمور همل سے کمی حمد مل پر پیرکی شرکت تابت تبین ۔

### یز پر انتخاب کو نے معرک ش اثریک رہا؟ این پر انتخاب کے کو نے معرک ش انتخاب کر ایک رہا؟

صدیت شریف می اکرار ، کی گفتش کی خوشجی کا مستحق برید ہے یالہیں؟ اس کو معلوم کرنے کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ برید معلاطنیہ کے کوئے معرک میں اور کس ستہ بھی شریک ہو ،اس سسلہ میں حاراقوال ہیں.

چاراقوال بال.

(۱) هم هنگ روم کے معرک شرک درم یہاں تک کر شخطیر ان کی استان تعلقی کر تعلقی ان کا کی دوم کے معرک شرک درم یہاں تک کر شخطیر ان کی کر البدیت التبایت ان الاس الاس کے استان تعلق و اور بندیس فیصا غوا یوباد این مصاویة بلاد الروم حتی بلاغ فیسط طیعیة راز حمد الاس دی بردی می دیدگلت روم پر تمد کی اور قنطنانی تک باور تک ب

(۲) يزير ۵۰ م كردش شريك روجيد كرادة القارى ج ۱۵ م ۵۵۸ م عند خمسين ووصلوافي تلك لغروبة لي القسطيطينة وحاصروها قونه ويريد بن معاوية عليهم اى والحال ان يريد بن معاوية بن بي سفيان كان اميرا عبيهم من جهة ابيه معاوية ترجمه ٥٥ ه كومسمان ال غزوه في المنطنية تك پنچ اوراس كامي صروك جب كه يزيد بن معاديدات والد ك جاب سے ن كاب ساء رفقا۔

(۳) عدد من العنظيم كمن شريك رباعد مد بدرالدي الحق من شريك رباعد مد بدرالدي الحق من شريك رباعد مد بدرالدي الحق من المراح المرح المراح المراح المراح ا

(٣) حفرت مناويرش الدعد في هدوش يزيد كالمنطقيد بالتكر كثر ك لئ روازكي جيراك الاصبابة في معوفة الصحابة حرف الخاء ذكو من اسمه خالد ش باغوى معاوية ابنسه بريد مسة خميس و خميس في جماعة من الصبحابة في البروالبحرحتي اجازه القسطيطينية

### وقاتلوا اهل القسطنطينية عني بابها

ان جوراقوال بھی کی جی قول کور نے بان میں جاتے تواس سے میں اور نے بان میں جاتے تواس سے میں اور کے بان میں جو ان کے اس سے میں ان میں اور کی بات کی بھالی میں اور کی ان میں ان کا میں اور کی تھا۔ رہا ہو کی فکدان سے میں قسط نے پر متعدد احمد ہو بھے تھے۔

یرید کی شرکت سے متعلق مدکورہ میار قوال عل سند سے اعتمار ے میراقول اس ب بب کروں سے بھے اس میں معفرت امیر معا و بدرشی القدعندا و رسیه معاش «عفرت بسرین» رطاقا رشی الله حدیمه م یا ۱۳ مدهل حفرت عبد برحمل بن جامد رضی الله فنیما کی سیدس ما دی هل حملہ کی حمیااور س حمد میں یر پیر کے شرکیب ہونے کا ذکر کتب رجال و کشب تاریخ میں کمیں سمیں ملکا ارزیہ کی مؤرث نے ایک کوئی ہاے لکھی لبلا دبیه کبتا که " بزید حضرت عبد برحمن بن حامد بن وسید رضی القدفتها کی قیادت دا نے نظر میں شریک تعا در بشارت کا مستحق ہے'' کتب رجال وكتب تاريخ بش اس بات كى تا ئىدنىن عتى بكه كتب رجال وركتب تاريح كنتيع كرنے ب مصوم بوتا ب كريد وات من كرت ب كتب تاراخ یں کمی مراحت کے بغیر ں باتوں کو ہانا اسامی تاریخ کوتیدیل کرنے

### کے مترادف ہے۔

## ايك افتال وراسكاجوب

سنس ابودا ؤوشر ہے۔ کی رویت ہے متعلق یک سوال میر پید ہوتا ہے کہ حضرت ابد ہوت تصاری رضی مقد عند کا وصال اس جنگ میں جو جو ہزید کی مرکز دگی شمل از کی گئی جیسا کہ بنی ری شریف ج<sup>ی اس</sup> ۱۵۸ ش عِقَالَ محمود بن لربيع فحدثتها قوما فيهم ابوايوب الاسعينوي صناحب رسنول التدجيني التدعلية وسلمافي غبروكه التي توفي فيها ويريدين معاوية عنيهم بارض الروم ، ترجمه محمود بن ربح كتي إلى ش في بيد بات وكول كوبيان كي حن عي محالی رسول ملی الله علیه وسلم معفرت بو بوب نعباری رمنی الله حقه س غزوہ کے موقع برموجود تھے جس بھی آپ کا دمیاں ہوااور بزید ہن معاویہ سرز مین دوم ش ال تشکیکا سیدس راتها-

سنس ہود و وشریف کی روبیت میں صفرت عبدالرحمن بن خالد رضی اللہ عنہ کا و کر ہے، اس رو بت میں میچی و کر ہے کہ صفرت ہو ابوب انصاری رضی اظارع شمسلسل جما و کرتے رہے بہاں تک کرآ ہے کا

وصال بوايه

ال سے فتعلظتیہ سے معرکہ میں حضرت عبد ارحمل ہیں خاند رحنی الدحتيما كے فتكر بل يزيد كے شريك جونے كا خياب اوسكنا بے كيكن بيد خیال اس کنے می نیس کے معرت ہو ہوب تعدری رمنی اللہ عنہ کا وصال حضرت عبدالرحمان بن فالدرمتي المذهبي كي معرك شرفيل موا بلكه حضرت عبدارهن بن فالدرمني للدعني تتعليد بش الرى تفكرى تورت كى ورايس يايسمات كاوصال اداراتك بعديهى فشطنطنيدج ضعيون والهماء وبمرسعيان برحوف دشي للدعمه کی قیادت شن اور ۴۴ مدش بزید من معاوید کی سرکر دگی ش حفرت بو بوب نصاری منی الله وشه حفرت عبدالرحمن بن خالد رمنی انقدعتهما کے وصاب کے بعد واسے ین دونو سخمنوں میں شریک رے چران ہے جمدے موقع برتب کا دصاب ہو ،ادر بیان ہش لشکر یر بیر کی سر کردگی چی تھ واور بیروی مشتر ہے حس کا ذکر بخاری شریف ج اص ۱۵۸ کی رو پہت شک جو ۔

سن ابود و در شریف کی روایت سے مطابق قسطنید کے معرک

على حفرت عبدار حمن بن فالدر صى الشافتي كالمجرمومات ١٣٧ه ها المامة ش آپ کا دصال فرمانا ور ۱۹ مه ۱۵۳ ه کے حمول بی معفرت ابوابوب العداري مني القدعمه كاشركت كرنا وراحة ها حص وصال فرمانا ، اورآب کے وصال و لے مروش پرید کا شریک رہنا ن اتمام تغییلات ے میں ہات والمعج جوجاتی ہے کہ یربید ؟ الله علی حضرت عبدالرحمن بن خالد مقی انتهائی کے فوروہ میں شریک فیس رہا اس سے ثابت ہوچکا کہ المطنطقيد كي جس معرك بن يديد ب شركت كي ١١ ميبلامعرك فيل ألله ال سے پہنے اسماء اسماء اراسے شرفطنیہ پر جے ہوکے ينجي، ڊب وه پهينيانشکر جي شريک کيل آن تو حديث شريف جي خاکور بشارت کا مستحق بھی نہیں ، س نے کے سرکا رووعا کم مسلی اللہ علیہ وسلم نے بید مين فرها وكسل جيسش هديمة ليعر يراند كرف والا برالكر يخش وواب بلك فرمايو 'اول جيش' ميند قيم رجمله كرسة و ريبال تكريف اواب

# یز پر تشخطنیہ کے ، اِحدے معرکہ یکی ہی برمنہ ور فہت شریک فیل اوا

تاری ہے یہ بت ہورہ ہے کہ بزیر قطعطیہ کے مابعد کے معركه على مجى برصا ورغبت ثر يك مبيل جو بلك سية والدحفرت امیرمن ویدرسی لقدعند کی زیروک سے شریک بوا بھیں کرتاری کال ج المراسم المراسم و مرك و قوات شر بدوكسر غسروية القسطنطينية في هذاه السنة واقين منة خمسين ميز معاوية حيشناكتينف الني بلادالروم لنغر ة وحعل عنيهم سفيان بن عنوف وامرايسه يزيد بالغراة معهم فتتاقل واعتل فامسك عبيه اينوه فناصباب الناس في غرالهم جوع ومرحل شديد فانشأيريد يقول

مان اينالي يسمالاقت يالفرقدونة من حمى ومن المستوعها من مستوعها مستوعها الدائلكات عمى الانماط يدير مران عندى ام كلثوم مستركات عمى الانماط المستوعات المستوعا

وام كالشوم اصرائمه وهمي يساعيما الله ين عنامر قبلغ معاويةشعره فاقسم عيه لينحض يسفيان في ارض الروم ليصيبنه مناصاب الناس فسنرومعه حمع كثير اضافهم اليه المستسبوه مرمعاديدش الشعشة أالماع کهاهمیره بیری ایک نظیر جر ر روم کی جا مب رواند کیا جعفرت سفیان بن عوف دمنی الله حند کوال کا سیدس ، رینایا دور بزید کو س کشکر کے ساتھ جانے کا حکم دیا تو وہ حلے م نے کرے مگا بار ہونے کا اظہار کیا اور کشکر کے ساتھ کیس کی اوس کے و مدحقرت میر معادیہ وضی اللہ عزرک مکتے واس سقر میں مجاہدین اس م مجوک ہوائی اور ریروست مصیبتوں سے وو جا راوے ،جب بر بدور چر پیٹی تو اس نے شعار پڑھے جس ش، س نے کہا فوج پرمقام فرقد ونہ میں بی رامرس موادر جو مصیفتیں آئیں مجھے اس کی کوئی پرواوشش ، شر مقدم و برمز ان شن او کی قامین برجینه ہو ہوں اور ام کلوم (بزیر کی بول) میرے ساتھ ہے، حضرت معاویہ رضی الله عند كوائل كى طاوع مونى تو تب يتم كرساته فرود ياكداس كوضرور ضرورامیر فکرسفیاں بن موف رضی الله عندے پائی مجمع دیاجائے تاکد

اے ال معیبتوں کا اند زو ہو۔عمرہ لقاری ن • اسماب ابھ دوالسیر اور تائج کائل ذکر فورہ القسط عطینیة میں کا طرح فدکور ہے۔

عمقا لقاری اور تاری کال ش ندکوران تفعیل ہے بزید کا كروارمطوم بوتاب كراس موقع يريريدن جودثل جائ س المح کے لئے بجاری کا بہائے کیا مجاہدین کو تکھیل سیکھیں ، وہ بجاری ایس میں جا ہوئے لواس نے ساکی تکیف و ناری پرخوشی کا اظہار کیا ، جوشر بعث مطهره کی روست جا برقیش رفصور کرمسلی انتدعایدوسلم سندمسف لوس کی مصیبت برحوثی کااظہار کرنے ہے کہ قرمایا ، ماسکی کیاشعب ما میان ش مديث ياك ب( مديث تبر ٤٥٠) عن و السة بن الاسقع لبال قبال ومنوان البعة صبعي عليه وسلم لانظهر انشمالة الاعيك فيسر حسمه الله ويبتنيك الترجم سيدنا واعدان المقع رضى القدعتدس وابت معاصت وموب مقصى القدعليدوسلم في ارش و فرمایا تم ہے بعد کی کی معیبت پر حوثی کا ظہار مت کرد ، ورندانلہ تعالی ال يردح قرمائ كالورجيس ال شرج مرد الدهب الايمان للبيهقيء التناسع والثلاثون من شعب الايمان فصل فيما وردمس الاخيار في التشديد عني من اقترض من عرض اخيه المسدم)

یر پدئے اینے والد سے تھم کی ٹافر ماٹی کی جو گٹ و کہیرہ ہے صحت مند ہوئے کے باوجود ناری کا بھائے کیا بیاجھوٹ اور درو کے کوئی ہے ابعد یں حضرت مناوید بنتی مندعنت تشم دے کرجانے کا تھم فرمایا تو باول ناخواستہ بنگ میں شریک ہو اس طرح مجوری کی حالت میں نہ ہو ہے ہو بے جود ش شر یک ہوے سے کیا میدک جائتی ہے کدائ مل م اے اواب حاصل ہوگا ، جبکہ حبیب یا کے مسلی الدعلیہ وسلم کا ارش و ہے السب الأعسال بالبات أترحمه المستشاق ما فال يتول معتبر ہوتے ہیں (مستح بناری شریب احدیث فہر اسما، ۲۵۲۹، ۲۸۹۸، ۲۸۸۸ (HOPETHARIDAL)

علامہ بدرالدین شکی رقمۃ الدینے قرباتے ہیں ای مسلمیہ کامت قبوید او حالیہ مشہور الرجمہ پرید کے لئے کیا قسیت ہونگتی ہے؟ جب کہ اس کا حال مشہور ہے۔ (عمرۃ القاری ج اس

ا كر مكى كها جائ كه والعدِّيزيد اللي خوشي وررقبت كے ساتھ للتكويش شريك اوا ووريث شريف ك روسيه منفرت والترب توسوں سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے مابعد کے گناہ بھی معاف مو ليكية حديث مديد قيمرك شرح على شارمين محيح بخارى على مد بدرالدين ميني رحمة لله عليه معاقظ بن حجر عسقلاني رحمة الله عليه (موبود ١٤٨٣ عام قولي ١٨٥١ هـ ) ورعد مرقسط لي رحمة القرعليدية الكعا كمعقرت كي فوشخرى س شرط كرماته به كدال الشكر بي شريك رين و المعفرة كاال وستحل بور

 فیسے منہم مرج پرال تشکر میں شامل روات بھی ووبعد کے برے ا تمال کی بیجہ ہے اس عمومی مثارت سے خارج ہوگیا اس سے کہ ملا و امت اس منظه مين متعق جي كه حضور اكرم صلى القد عديه وسلم كا ارش و مبارک"ان کی بخشش کردی گئی"اں شرط کے ساتھ ہے کہ وہ مفعرت بعد الل اسدم سے مجر جاتا مرة موجاتا العياة بالله وألا ووس محوى یشارت بیل داخل میل موتا و سے معلوم موتا ہے کہ رش ومبارک کا مطلب یک ہے کہ اس جنگ ش شریک رہنے واے اس افغی کے ستے یعشش ہے جس می مفقرت کی شرط یا تی جائے ۔ (عمدة القاری ج ١٠

يزيدكي همايت كرتي والور عايك موال!

یزیدکی حمایت کرنے و سے جو تشطنطید کے معرک کے پہلے فشکر میں اس کے شریک ہوسے کا دعوی کرکے اسے مغفرت یافتہ اور جنتی انابت کرنے کی کوشش کرتے ایس جار تک حقائق سامنے آ چکے کہ وو پہلے فشکر میں شریک مہیں تھ تو کیا وہ اس پر کتاب وسنت کی کوئی دلیل لا سکتے میں کہ س نے اس کے بعد بوتھین جرائم ورسیاہ کراؤت کے بیل جس کی تقصیدات مقار کیاب میں گذریکی ، وہ سب کے سب گناہ فدکورہ معرکہ میں شرکت کی وجہ ہے معاف ہو چکے اس کی حندالندکو کی ہا ڈیرس شہوگی؟

مارنک الی فیر عام و بے ایس اس طرح کی ور می بشار تی ا حادیث شریفه بیل و رو میل جیها که منزن این ماجه باب ماجاه فی حسل قال رساول الله صفى الله عليه وسنيرس غسل ميد و كفته واحتظه واحمله واصنى عنيه والم يقش عليه مارأى خراجاس خطيئته مثريوم ولنشه مه الزحر سينافل كالشعاب روایت ہے حضرت رسوں مند ملی الله طبیروسلم نے رش وقر مایا جس نے کسی میت کونسل و یا یہ سکو تن پہنا یا ہ خوشیو مگائی واس کے جنارے کو كندها ديو،اس كى مرز جناز ويدها أل ادراس متعلق كوكى ويت ويمحى الو پھرائی کو فلا ہر میں کیا تو وہ ہے گتا ہوں ہے س ون کی طرح یاک ہوگی جس دان اس کی ماں نے سے جم دیا۔

ای طرح فی کرتے والے کے بارے میں ارشاد تیوی ہے ہمید ناابو ہر مردوش اللہ علیه وسلم یقول من حج لله فلم برفٹ ولم صلمی الله علیه وسلم یقول من حج لله فلم برفٹ ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه رتر جمہ: میں نے حضرت نی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد قربائے ہوئے سنا: جس نے ج کیا اور حش کوئی نیس کی اور برائمل نیس کیا وواس وان کی طرح اوٹا جس وان اس کی ماں سنے اسے جتم ویا۔ (صحیح بخاری شریف ن ایاب فیش الی البرورس ۲۰۲۲) مدید شہر ۱۳۳۹)

نیزسی مسلم شریف می روایت ب (صدید نبر ۲۹۸۳) عسن البی هسریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کافل البیسم شه او لغیسره انا و هو کهاتین فی البعدة و انشار مالک بالمسابة و السومسطی، ترجمه سیدنا او بریره رضی الشعند سه روایت به المسابة و السومسطی، ترجمه سیدنا او بریره رضی الشعند سه روایت به حضرت رسول الشمسلی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: این طور پریتیم کی و مدداری لینے والا یا دوسرے کیلئے تعیل فینے والا ، شی اور وہ جنت بیس ان دوائلیوں کی طرح رفیل کے امام ما لک رحمت الشاملی سے شہادت کی

انظی اور درمیانی انظی سے اشارہ کیا۔ (میچ مسلم شریف ، کتاب الزہدج موس اس )اسطرح کی کی ایک روایتی ملتی ہیں جس میں بخشش وسففرت کی بشارتیں وارد ہیں۔

كيا تذكوره بإلا بشارتني اورويكرا حاديث شريف شي وارد كناجول كى بخشش ، دوزغ سے چمنكارے كى خوشخر يول كا مطلب يہ بے كدكوكى عخص ان ندکورہ اعمال کو انجام دینے کے بعد قرض نماز ترک کردے ، شراب بی لے ، چوری کرے ،کسی پر ظلم کرے ،کسی کواؤیت پہنچاہتے ،کسی كولكل كرے جب بھى اس كے سابقہ فيك عمل كى وجه بعدوالے تمام مناہوں کی پخشش ہوما لگل ؟ " بنیس" بلک ان اعمال حسنہ کی وجہ ہے يملے والے كناه معاف ہوتے ہيں ، ملے كے اعمال كى وجد بعد والے كناه معاف منس ہو تھے ، ورند بر کہنا ہزے گا کہ جس صفی نے نج کیا یا میت کو هسل دیا یا بینیم کی برورش کی و صدواری لی دو مخص اگر فرض فراز ترک کردے ،شراب نی لے ، چوری کرے ،کسی مِظلم کرے ،کسی کواڈ ہت

پیٹھائے، کی کول کرے توبیا کال ہداس کو نقصان ٹیس پیٹھاتے اس کئے کداس نے فدکورہ اعمال فیر کر لئے ، حالانکہ اس طرح کی بات کوئی ہمی صاحب عقل سلیم نیس کرسکن، به خیال خام کے علاوہ اور کیا ہوسکنا ہے۔ اگر اس نظریہ کوسیح قرار دیا جائے تو معاشرہ علم واستبدادے خالی نیس رہ سکنا۔

#### خلامة يحث

الحاصل محدثين كرام تحديث شريف اول جيسش من امتى ينفزون مدينة قيصر مغفور لهم مري امتكاجر ببالكر قيمرك شهر برحمله کرے گاوہ بخشا ہوا ہے ، کی متعدد تو جیہات میان کی ہیں ، ایک توجیہ بیان کی ہے کہ مدینہ قیمرے مراوت طنطنے ٹیس بلکھم سے جو عهد نبوی ش روم کا دار الکومت تھا جیسا کے تھے الباری ش صدیث قد کورکی شرح کے تحت مذکورہ اور پہشر بخلافت فاردتی میں اے بی ا جب کہ بزید پیدا بھی ٹیس ہوا تھا، دیکر شارص کے بغول اگر اس سے مشطنطنيدى مرادليا جائ تب بحى حديث شريف من وارومغفرت كى بشارت کاوہ مشخی نہیں۔ کیونکہ تسطنطنیہ کے پہلے معرکہ میں یز بیر کی شركت ثابت نبيل اجبكه قسطنطنيه بريبلاهمله المستعيض صغرت معاويه رضی انشدعنہ نے کیا ، دومراحملہ اس معرت بسرین ارطاۃ رضی اللہ

عنه نے کیااور تیسراحملہ مہم جو یالا مہج میں حضرت عبدالرحمٰن بن خالد بن وليدرضي الله عنهمائے كياءان ابتدائي تمن حملوں بيس يزيدشريك تبيس ہوا ، بزید کی قسطنطنیہ کے معرکہ ہیں شریک رہنے سے متعلق کتب تاریخ ين عاراقوال بي ٢٩ هـ ٥٠ هـ ٥٠ هـ اور٥٥ هـ خركوره حاراقوال عن ے کی بھی قول کو قاتل رہے قرار دیا جائے تو یو پر تعلقانیہ کے سلے معركه بيل شريك مولي والأفيل قرار بإسكناء كيونكه حسب صراحت بالا ٢٧ ه ١٣٧٠ و ١٩٧٠ على تشخطيد ير صلح بويج سے ليزا يزيد حديث شريف من واردمغفرت وبثارت كاستحق فين مويسا السلسه

الله تعالى الى اورائ مبيب ياكسلى الله طيرة الدومجه وملم كى محيت سے المارے قلوب كا ياد ركے ماور الل بيت اطهار بسخاب كرام ، بزرگان و بن اور صالحين است كى محبت واللت سے معمور قرمائ و بن اور صالحين است كى محبت واللت سے معمور قرمائ و بنارے و بن واليان كو برتم ك فتول سے محفوظ ومامون ركے اور تا دم فریست كماب وسنت پر چلنے كى تو فتى مرحمت فرمائ ۔

احين بيجاه سيد العر ميلين صلى الله عليه و اله وصحبه اجمعين